



## اس کتاب کی اشاعت محمد مقبول صاحب کی تحریری اجازت کے بغیر شخت ممنوع ہے۔ کوشش کرنے والے کے خلاف کا پی رائٹ ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کی جائے گی۔

| برمودا تكون دخال      | التاب كانام |
|-----------------------|-------------|
| ولاناعاهم عمر         | ازقلم       |
| الهجره پبلیکیشن کراچی |             |
| اپيل 2009ء            | طبع اوّل    |
| 2000                  | تعداد       |

## ملنے کے پتے

- اسلامی کتب فاندزد جامعه العلوم اسلامید بنوری ٹاکن \_ کراتی فون: 4927159 021
  - = كىتېدفارد تەيزد جامىدفارد تەيشاه فىعلى كالونى، كراچى \_فون: 4594114-021
- ادارة الانور، دوكان فمبر 2، ينوري تادكن ، كراچي \_فون: 4914596-201 مو باكل: 0332-2204487
- علتبدانعاميه، دوكان نبر 24، قاسم مينظر، اردوبازار، كراچي فون: 216814-2216 موباكل: 2151205-2345
  - · ميدعام على (لا بور) فوان: 4839030 0321
  - کتب خاندرشید بید دینگاته مارکیث ، داجه بازار ، داولپندی ، نون: 5771798-051
    - = اسلامي كتاب گرخيابان برسيدراوليندي فون: 4847585-051
    - قارى ظاري مود جداني ملت ناؤن فيعل آباد فون: 6633744
      - حثان وین کتب خاندنز دیدنی محیر ماشیره
      - ما ذخا كتب خاندنز ودارالعلوم متنانيها كوژه خشك
    - لا عاني استيشر زكا في رود كيبال ايب آباد فون: 5571296-5344
      - مدرسة ليم القرآن باغ آزاد مثير

# بِنَمُ النَّالِ الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِي الرّالِي الرَّالِي الرّ

# برمودا تكون وحال

تايف **مولاناعاصم عد**ر

ناثر

الهجره پبلیکیشنکراچی

alhijrahpublication@yahoo.com

موبائل: 0312-2117879

## فهرست

| تقريظ                                                       | 0 |
|-------------------------------------------------------------|---|
| مطالعے ہے پہلے چند باتیں                                    | • |
| مقدمه                                                       |   |
| پېلاباب                                                     |   |
| شيطانی سمندر برموداتکون اورازُن طشتر مان                    |   |
| بهلاحصه                                                     |   |
| ۇرىگىن تكون (Dragon's Triangle) ياشىطانى سمندر(Devil Sea) 9 |   |
| شيطانی سمندر کامحلِ وتوع                                    |   |
| جهازمنزل نامعلوم                                            |   |
| ايٹي آبدوزوں کااغواءقزاق پاسائنسدان                         |   |
| شیطانی سمندر کے اوپراغواء کئے جانے والے طیارے               | 0 |
| وومراحصه                                                    |   |
| بر مودا تکون (Bermuda Triangle)، بر مودا تکون کالی و وقوع   | • |
| كيا برمودا تكون واقعي تكون كي شكل ميں ہے؟                   | • |
| جہاز ول کا قبرستان برمودا تکون                              |   |
| مسافرغا ئبجهازساهل پر                                       | 0 |
| دُوبا بهوا جهازواپس                                         | • |
| ايك رودا داور ملاحظ فرمائين                                 | • |
|                                                             |   |

|    | The state of the s |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 39 | برموداتكون مين غائب موتے والےمشہور جہاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 |
| 41 | برموداکی قضا کیںطیاروں کی شکارگاہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 |
|    | فلائٹ 19، چھطارے مرت کے سفریہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|    | برموداتكون ميس غائب بونے والے مشہور طيارے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|    | برمودا تكون اور شيطاني سمندر مين تعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|    | برمودانگون اور مختلف نظریات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|    | تقیدی جائزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|    | جد يد شيكنالوجی اور خفيه توت<br>جديد شيكنالوجی اور خفيه توت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|    | پدیرین وی وی در میرون<br>وه کون ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 57 | ره ون هج:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|    | کوئن الزبتهاول نامی جہاز پرموجود جون سینڈر کا بیان ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 58 | آگ کے گو لے اور پرمودا تکون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 |
| 58 | كهراوريرامراربادل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 |
|    | برطانوی رجنت بادل لے اُڑے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|    | وقت كالهم جاناياكس اورجبت ميس حلي جانا (Time Warp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|    | تيراهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 63 | ולט לייד אוט (Flying Saucers)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 |
| 64 | اڑن طشتریاں آنکھوں کا دھوکہ یاحقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 66 | اڑن طشتری والوں کی امریکی صدر سے ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 67 | اڑن طشتریاں دائٹ ہاؤس پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 68 | اڑن طشتری پاکستان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 |
| 69 | (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 |
| 69 | UNI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • |
| 69 | راولينڭرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 |

| 69  | اڑن طشتری بحارت میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| 70  | جى كارٹرنے بھى اڑن طشترى دىكھى ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |   |
| 71  | حتیٰ کہاڑتے طیارے اڑن طشتری کے پیٹ میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |   |
| 72  | ارُّن طَشْرَى كانعاقبانجام                                                    | • |
| 72  | اُرْن طِشتریوں کے ذریعے انسانوں کا اغواء ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 0 |
| 74  | ڑن طشتر یوں کے پھمشہور حادثات                                                 | 0 |
| 75  | اڑن طشتریاں کہاں ہے آتی ہیں                                                   | • |
| 77  | اڑن طشتریاں سمندر میں                                                         | • |
| 79  | اڑن طشتریاں آزادی صحافت کہاں ہے؟                                              |   |
| 81  | اڑن طشتر یوں میں سفر کر نیوالے عام انسان ہیں                                  |   |
| 84  | ليكنوه بين كون؟                                                               |   |
| 85  | كياارْن طشتريان كانے دجال كى ملكيت بين؟                                       |   |
| 88  | كياد جال زنجيروں سے آزاد ہو چكا؟                                              |   |
| 90  | كياپيئا گون كِساتھ دجال رابطے ميں ہے؟                                         |   |
| 94  | يورب كاسائتنى انقلاب د جال كاكر دار                                           |   |
| 95  | البرث آئشطائن اور دجال                                                        |   |
| 97  | آئد ا ئن کا خدا                                                               |   |
| 98  | کیاامریکہ کی جدید ٹیکنالوجی کا ذریعہ برمودائکون ہے                            |   |
| 102 | ناسا(NASA) تحقیقات کاسفریانقل                                                 | • |
|     | دوسراباب                                                                      |   |
| 103 | وجال سے پہلے فقتے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        | 0 |
| 104 | ن الله الله الله الله الله الله الله الل                                      |   |
|     | مشهور شخصات فتنه مين                                                          |   |
|     | ار حقیات نے است<br>دوگراه فرقے است                                            |   |
| 101 | Z/1/11                                                                        |   |

| 108     | • حجوثے اور ظالم حكمران                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 109     | <ul> <li>حجوث اور ظالم حكران</li> <li>منافقین کافتنه</li> </ul>         |
| 110     | <ul> <li>لیکن اسکے باوجودان منافقین کا حال ہے</li> </ul>                |
|         | • چېبازبان منافق کافتنه                                                 |
|         | • جنم کے داعی                                                           |
| 113     | • انسانوں کورب ندیناؤ                                                   |
| ريس 116 | <ul> <li>علماء سوءاورعلماء حق امام غزال رحمة الله عليه كي نظ</li> </ul> |
|         | • ناالل قيادتقيامت كى نشانى                                             |
|         | • دجال کے خروج کی نشانیاں                                               |
| 123     | • دجال ہے پہلے صف بندی                                                  |
| 124     | <ul> <li>منبر ومحراب سے دجال کا تذکرہ بند ہوجانا</li> </ul>             |
|         | • دُم وارستارے(Comet) كا ظاہر مونا                                      |
| 125     |                                                                         |
|         | • دریائے فرات خشک ہوجائے گا                                             |
|         | • موسمیاتی تبدیلیاں                                                     |
| 128     | • يا كتانتكين موسمياتی تبديليان                                         |
|         | • فَيْشْ بِإِدْ جِالَ كَا عَلِيهِ                                       |
|         | <ul> <li>نیامیئراشائل یادجال کے بال</li> </ul>                          |
|         | • دجال کی آنکھاور ملٹی نیشنل کمپنیاں                                    |
|         | • دجال کی جنت وجہنم                                                     |
| 131     | • دجال کی سواری بااز ن طشتری                                            |
| 133     | • وقت كاعتبار يزيين كے فاصلوں كا طے:                                    |
|         | • دجال کی سواری پچین عیف روایات                                         |
| 136     | • دجال کی طاقت                                                          |

|     | 7                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 137 | • وجال پرسب سے بھاری بنوتمیم                                   |
| 137 | • خوزاورکرمان ہے جنگ                                           |
| 138 | • دجال ایران تعلقانهم سوال                                     |
| 140 | • دجال ایران تعلقانهم سوال                                     |
|     | ایران اور مقتدلی صدر                                           |
|     | • ایران پریمودی اثرات یا یکھادر                                |
|     | • اسكى علاوه چند باتنى اور ننتے چلئے                           |
| 142 | <ul> <li>نیوورلڈ آرڈر نیاعالمی نظام پانیاعالمی ندہب</li> </ul> |
| 147 | • وجال کیسی و نیاحیا ہتا ہے                                    |
| 151 | • كرائے كى فوج بليك واٹر                                       |
|     | • ميڈيادجال کابڑا ہتھيار                                       |
|     | • شکوک کی چندمثالیں                                            |
| 154 | <ul> <li>درلڈٹر یڈسینٹر کی تنابی حقیقت کیا ہے؟</li> </ul>      |
| 155 | • مىلمانمىڈياكىنظرىيى                                          |
| 156 | 🕳 د ماغی تطهیر ما برین واشنگ 🚃                                 |
|     | • میڈیااورافواہ سازی                                           |
|     | • آوازکا جادو                                                  |
|     | • میڈیااور فکری ممراہی                                         |
| 163 | • پروپیگنڈے کا توڑ                                             |
| 164 | • الداى دعوت                                                   |
|     | • عالمي ادار يدجال كي معاون                                    |
| 167 | • شیطانون کامرکزعالمی اداره صحت (W.H.O)                        |
|     | • خاندانی منصوبه بندی                                          |
| 169 | • بوليوك قطر عياالدُّرْكا اتفيار                               |
|     |                                                                |

| 176 | • پانی پرعالمی جنگ                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 176 | • پانی کے بحران کی مثال یولیو یا (Bolivia) میں                                                    |
|     | • كساتون كادشمن دجال                                                                              |
| 179 | • مسلمان تاجرول كادشمن كاناد جال                                                                  |
| 181 | • مشتر که کرنسی                                                                                   |
| 181 | • مواصلاتی نظام                                                                                   |
| 182 | • کمپیوٹراورانٹرنیٹ                                                                               |
| 182 | • خوا مین کے لئے دجال کا جال                                                                      |
| 194 | • مردول کی در مداریال                                                                             |
| 194 | • این تی اوز                                                                                      |
| 196 | • وائلڈلائف اورلائیواسٹاک                                                                         |
| 196 | • جادوروحانيت کي شکل مين                                                                          |
| 197 | • شیطان کے پیاری (Sanatist)                                                                       |
| 199 | • سائن بوردُ اوراشتها راتخفیه پیغام                                                               |
| 200 | • نوسٹرڈیمس کی پیشن گوئیاں یا حضرت ابو ہریر یا گا کا کتبہ                                         |
| 202 | <ul> <li>وجال کے بارے میں توسڑ ڈیمس کی پیشن گوئیاں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
| 203 | • 5.13روشیٰ کے دھاکے ہے عبرتناک پیدائشی نقائص                                                     |
| 203 | • 5:14 عالمي دہشت گردي كے ذريع سفارتي تعلقات كاخاتمه                                              |
| 203 | • 5:15ريديا كى لېرول كے ذريعے اموات                                                               |
| 203 | • 5:16 انبانی سل میس محقق ورق                                                                     |
| 204 | <ul> <li>نسلیات کی تحقیق کرنے والے سائنسدانوں کی ہیبت ناک موت</li> </ul>                          |
| 204 | • 6:16 خوفناك جنگيرى، چتھيار، بربادى، موت                                                         |
| 204 | • تيري بنگ عظيم                                                                                   |
| 205 | • 6:2 مشرقی وسطنی میں ایٹمی خطرہ                                                                  |

| ن کى جنگ 206 | • 6:3 محر متوسط (Mediterranean Sea) كي مهم اور جبل الطارق      |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 206          | • 6:5 نيويارك اورلندن مين جراشيمي جنگ اور حمله                 |
| 206          | • 6;6 دجال کالورپ پر قبضه                                      |
|              | • دجال کے سیای اور ند ہی نظریات                                |
| 210          | • آگيري(OGMIOS) •                                              |
| 211          | • تين پادر يول کي وفات کيتھولک چرچ اور دجال                    |
| 211          | • موجوده پوپ کاتل                                              |
| 212          | • آخرى پړپ                                                     |
| 213          | • كيتھولك پرچ كا خاتمه                                         |
| 214          | • عالمی طاقت کے توازن میں کیال (Cabal) کے پنجے                 |
| 214          | <ul> <li>معاشی اور عسکری کاروائیوں میں کبال کی شرکت</li> </ul> |
| 215          | • دجال کا کبال کوختم کرنا                                      |
| 215          | <ul> <li>امیرامریکی سرماییدار،ایک نازی اورترقی پیند</li></ul>  |
| 215          | • بنیاد پرستوں کی نگرانی                                       |
| 216          | • وہشت گردون کے جملے                                           |
|              | مسروم                                                          |
| 217          | • ميح الدجال                                                   |
| 217          | • دجال کامشر قی وسطی میں طاقت میں آنا                          |
| 218          | • دجال کامعاثی نظام                                            |
| 218          | • دجال کاایشیار بقید کرنا                                      |
|              | • دجال کی نقافتی میغاراور یور پیمهم                            |
| 220          | <ul> <li>دجال کا کیتھولک پر چ سے انتقام</li> </ul>             |
|              | <ul> <li>دچال کی ترکی آ مد</li> </ul>                          |
| 221          | • دجال کے بارے میں عالمی روعمل                                 |

| (1 | 12 | 23 |
|----|----|----|

| 223      | 5.2موكي آلات                                        |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 223      | 5.4 فلائى گاڑى كے حادثے كے سبب ماحول ميں            |
| 223      | طاعون کے جراشیوں کا پھیلنا                          |
| يرابع ا  | 5.6 زمین کے توانائی کے میدان میں شکاف سے زار لوں کا |
| 224(     | 5.9 زاز لے بیدا کرنے والے انتہائی خفیہ تصیار (ETW   |
| 224      | د جال کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا                    |
| 230      | ېم کې دوريش بين                                     |
| 232      | آؤکه مزل پارتی ہے!                                  |
| 241      | مجابدین کی مائن کاروائیاں                           |
| 244      | مراق                                                |
| 244      | فدائی کاروائیاں                                     |
| 245      | تنه هار جيل كاروا كىزنده فدا كى                     |
| 247      | فدائي زعره ۽                                        |
| an a an  | زامان سے کا لے جھنڈے <u> </u>                       |
| 250      | سفياني كي نيبال بنوكلب كهان بين                     |
| 251      | بنوكلب كون بين؟                                     |
| 500 A. 4 | علامات مهدى                                         |
| 254      | اسلام پیندول اوراسلام بیزارون مین کشکش              |
|          | دجالي قو تيس مجامِرين كي وشمن كيورن؟                |
| 264      | حاله جات ما خذ ومصادر مستسمست                       |

## انشاب

ان اسپروں کے نام جنوں نے دجالی تو توں کے سامنے سر جھکانے سے انکار کردیا اور مشرق سے مغرب تک مثال سے جنوب تک کفر کے تمام زندانوں کو آباد کیا اور آنکھوں دیکھی آگ کا انتخاب کر کے، اللہ کی جنوں کے حقدار بن گئے،۔اوروہ ہم سب کی دھڑ کنوں کے ساتھ دھڑ کتے ہیں۔

ان ماؤں کے نام جفوں نے محد عربی ﷺ کا دین بچانے کے لئے اپنے جگر کے مکڑوں کو اللہ کے داستے میں پیش کر دیا۔

ان بہنوں کے نام جنگے سہا گوں سے زندانوں میں تکبیر کی صدائیں گونجیں۔ شہداء کے ان بچوں کے نام جنھوں نے امت کے بچوں کی خاطراپے''ابؤ'' کی جدائی بر داشت کر کے خود'' یقیمی'' کو گلے لگالیا۔

## تقريظ

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرائش ہے لے کر قیامت تک جوسب سے بڑا فتنہ ہو وہ دجال کا فتنہ ہاں فتنہ کے بارے بیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو وقتا فو قتا آگاہ کرتے رہتے تھے۔ اس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرتے ہوئے اس پرفتنہ دور بیس مولانا عاصم عمر کی بیہ کتاب ' برمودا تکون اور دجال' دجال اور اسکے فتنوں سے آگاہی اور اس مولانا عاصم عمر کی بیہ کتاب ' برمودا تکون اور دجال' دجال اور اسکے فتنوں سے آگاہی اور اس مطالعہ سے نبیخ کے لیے بہتر کوشش ہوگی۔ اس کے مطالعہ سے فقات کی زندگی گزار نے والے مسلم معاشرہ کو بیداری حاصل ہوگی۔

الله تعالیٰ موصوف کی اس محنت کو قبول فر مائے اور امت کو اہل اللہ کے ساتھ تعلق بنا کر وجال ،اسکے فتنوں ہے نیچنے اور ذکر تقوی کی کو فیق عطا فرما ئیں۔(آمین)

حضرت الشيخ على احمد نقشبندى مجد دى مدخله العالى

## مطالعے ہے پہلے .... چندباتیں

برمودا تکون کے بارے بیں تکھنے کا مقصد آگی معلومات بیں اضافہ کرتائیوں ہے بلکہ
ایسے پیارے نی سلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پڑھل کرنا ہے جوآپ نے اپنے صحابہ کوفتنوں کے
بارے بیس دی۔وہ بیہ ہے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے بیس بہت قلر مند
دیتے تھے اور انکوتمام فتنوں سے باربار آگاہ فرماتے تھے۔نہ صرف آگاہ فرماتے بلکہ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ بیس بہودیوں کی ہتی بیس جب ایک یہودی کے ہاں ایسے لڑکے کا پت
چلاجس بیس د جال کی نشانیاں پائی جاتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ خود
وہاں تشریف لے گئے اور چھپ کر اسکی حقیقت جانے کی کوشش کرتے رہے۔ای طرح
حضرت عمر فاردی کو اطلاع ملی کہ یمن میں ٹریال ختم ہوگئی ہیں تو آپ پریشان ہو گئے اور اس کی
حضرت عمر فاردی کو اطلاع ملی کہ یمن میں ٹریال ختم ہوگئی ہیں تو آپ پریشان ہو گئے اور اس کی

جوابائے مالک کے مامنے دیناہے۔

سیدرداس وقت اور بڑھ جاتا ہے جب پڑھے لکھے جھندا رلوگوں کودیکھتا ہوں کہ فوج در فوج فکری گمراہی کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں۔ ندحالات کو تر آن کی نظرے دیکھتے ہیں نہ بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی ہیں موجودہ وقت کو سجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ائے تجزیے ، تبعرے اور مستقبل کی پیشن گوئیاں من کر بھی بنی آتی ہے اور بھی رونا۔اس طرح وہ حق وباطل کے معاملات ہیں اپنی زبان وکمل سے دجال کے لشکر کے معاون بمن رہے جیں اور امام مہدی کے مجاہدین کی دل آزاری کا سب بمن رہے ہیں۔

سکاب دوابواب پر مشمل ہے۔ پہلے باب کے تین جسے ہیں۔ شیطانی سمندر۔ بر مودا

کون ۔ اڑن طشتریاں ۔ دومرے باب بین فتنوں ہے متعلق احادیث ہیں۔ اس کتاب بین ان احادیث و بیان بین بیان

احادیث کو بیان نہیں کیا گیا ہے جگوراقم نے اپنی کتاب ' تیسری جگہ عظیم اور دجال' بین بیان

کیا ہے۔ چنا نچرام مہدی اور دجال کے بارے بین اگر مزید تفصیل در کار بو تو راقم کی ندگورہ

کتاب میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جہال تک اس بحث کا تعلق ہے کہ دجال بر مودا تکون میں ہے یا

کتاب میں در بین ؟ اڑن طشتری کا مالک وہی ہے یا کوئی اور؟ اس طرح کی تمام بحثوں بین راقم

کا نقط نظر یہ ہے کہ محققین کی مختلف آراء کو محض نقل کردیا جائے۔ چونکہ دجال کے بارے بین

قطعی علم اللہ تعالیٰ کو بی ہے لہذا بندہ کو ان بین ہے کہ بھی رائے پر اصرار نہیں ہے ۔ البتہ کسی

وائے کی تا تیدا گرکسی حدیث ہے ہوتی ہے تو اس حدیث کو بیان کردیا ہے۔ بہی محاملہ اڈن طشتریوں کے حوالے ہے۔ بہی محاملہ اڈن

چنانچد کتاب میں بیان کئے گئے محققین کے نظریات وخیالات کے مقابلے میں کسی بھائی کے پاس قرآن وحدیث سے دلائل موجود ہوں تو وہ قابل ترجے ہیں۔ بندہ کااصل متصدلوگوں کو اس خطرے کی نوعیت کا احساس دلا ناہے جوائے گھروں کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے اور دروازے جھنجوڈ کر پوچھ رہاہے کہ اس حق وباطل کی جنگ میں تم کس کے ساتھ ہو؟ دجال اڑن طشتری پر آئے یا حقیق گدھے پر، وہ شیطانی سمندر میں ہویا اسنبان میں، ڈک چینی اس سے ملا ہویا گوئی اوراس پر ہمیں کوئی اصرار نہیں ۔ لیکن وہ سب برحق ہے جو میرے بیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

ئے دجال اور اسکی قوت کے بارے میں بیان فرمایا۔اور اس سے بچنا،اس سے بعناوت کرنا،اسکے منھ پے تھو کنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔سواسی فرض کی یا دوبانی کے لئے جو کچھ بن سکا وہ آ کی خدمت میں پیش ہے۔

کی کیے دوستوں نے راقم کی کتاب'' تیسری جنگ عظیم اور د جال' کے بارے میں بیر خیال ظاہر کیا تھا کہ کتاب میں ڈرایا بہت گیا ہے۔

کیبلی بات توبیہ ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال ہے ڈرایا ہی ہے تا کہ
امت اس فتنے ہے خافل شہوجائے۔ دجال کا بیان من کر صحابہ اتنا ڈرتے تھے کہ آنہ ووں ہے
دونے گئے تھے۔ چٹانچ یہ بیان ہی ایسا ہے کہ اس کو پڑھ کو ڈرنا ہی چاہئے ۔ بیاس بات کی
علامت ہے کہ آپ کو اپنے ایمان کی فکر ہے۔ دومری بات یہ ہے کہ راقم کا مقصد صرف ڈرانا
منیس بلکہ خبر دار کرنا ہے۔ تا کہ اس فتنے ہے نیچنے کی تیاری کی جائے۔ ڈرٹا اس معنی میں نہیں
چاہئے کہ مایوں ہوجا نمیں ۔ اس مایوی ہے نکالنے کے لئے راقم جبادا ورمجابدین کی کامیا ہوں
کے تازہ حالات بھی لکھتا ہے تا کہ سلمانوں کو دجالی قوت کے ساتھ ساتھ یہ بھی پنہ رہے کہ اتنا
کے تازہ حالات بھی لکھتا ہے تا کہ سلمانوں کو دجالی قوت کے ساتھ ساتھ یہ بھی پنہ رہے کہ اتنا
بیس۔ چنانچ دجال کے فتنے اور اسکے اتحادیوں کی قوت کے بارے میں جائے اور جباد کے
میرانوں سے آنے والی خبریں (مجابدین کی زبانی نہ کہ میڈیا کی) بھی سنتے اور اپنے اور جباد کے
میرانوں سے آنے والی خبریں (مجابدین کی زبانی نہ کہ میڈیا کی) بھی سنتے اور اپنے اللہ کا
شکرادا کیجئے کہ وہ کس سمیری کے عالم میں امام مہدی کے شکر کو مضوط کر رہا ہے۔

یہ یادر کھئے کہ اگرفتنوں ہے بیچنے کے لئے فوری احتیاطی ند ایر نہیں کی تمکیں تو ایمان بچانا مشکل ہوجائے گا۔امام مہدی اور دجال کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کر کے آپ کو یہ احساس ہوجائے گا کہ جس دور ہے ہم گزرر ہے ہیں یہ بہت اہم وقت ہے۔ چنا نچہاہم وقت میں اہم فیصلے کر کے ہی ہم خود کواپنے گھریار ،مساجد ومدارس اور اپنے علاقوں کو بچا کتے ہیں۔ کتاب پڑھنے کے بعد جینے زیادہ افراد تک یہ پیغام پنجا کتے ہیں ضرور پہنچا ہے ۔ لوگوں کواحادیث کی روثنی میں حالات کو بچھنے کی دعوت و تیجئے ۔ گھروں میں خواتین اپنے بچوں کو

وجال اور اسکے فتنوں کے بارے میں بنائیں۔ کتاب کی تیاری میں جن کتب ہے استفادہ

کیا ہے ایکے جوالے آخر میں دیے گئے ہیں۔ محض دوستوں اور ہزرگوں کی دعاؤں کے سہارے

ہی ہے کتا ہے آپے سامنے ہے۔ و نیا کے ہنگاموں میں زیادہ وفت نہیں ال کا۔ سوکتا ہیں جو

غلطی نظر آئے وہ راقم کی کم علمی سجھنے گا۔ بہت سے دوستوں نے کتاب کی تیاری میں تعاون کیا

ہے۔ بلکہ بعض نے تو زبر دی ہی ہے کتاب کھوائی ہے۔اللہ تعالی اس کے دلوں میں اپنی ملاقات کا
شوق پیدا فرمادیں۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں دجالی قو توں کے خلاف لڑنے والوں کو ضرور یاد

رکھا سیجے۔اللہ اور اسکے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے شمنوں کے لئے بددعا کیں سیجئے۔ کہ اللہ اللی مازشوں کو بی انگی تاہی کا سامان بنادیں۔

اس گنبگارکومجمی اپنی دعاؤں کا حصد بنالیجئے ۔ اپنی بے بنگلم زندگی کی بیے شتی حالات کی موجوں پر پچکو لے گھارتی ہے۔ دعا سیجئے کوئی موج آ کراس ڈولتی شتی کومجمی منزل پہنچادے۔ اللہ تعالی ہے دعا ہے کہ اس کوشش کومحض اپنی رضا سے لئے قبول فرمالیس اور استِ مسلمیہ کے لئے اسکوفق کا ذریعہ بنادیں ۔ (آین)

## مقدمه

### بسنم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على سيدالمرسلين وعلى آله

#### واصحابه اجمعين

حق وباطل کی صغیر بہت نیزی کے ساتھ الگ الگ ہوتی چلی جارہی ہیں۔ بہت کی شخصیات اور جماعتیں علی الاعلان باطل کے لشکر کے ساتھ اپنا مستقبل وابستہ کر بیٹھی ہیں۔ پرانے اتحاد بھی مزید مضبوط ہوئے ہیں کل تک جوزبانیں خاموش تھیں اب ایکے لب بھی کسی نہ کسی کے حق یا مخالفت میں ہلنا شروع ہوگئے ہیں۔

کچھا ہے بھی ہیں جو براہ راست تو نہیں البتہ بالواسط انکی زبان جلم اور کوششیں دجال کے الشکر کومضبوط کرنے میں صرف ہور ہی ہیں۔اگر چدا نکافش اس بات کوشلیم نہیں کرنے وے رہا کہ وہ دجال کومضبوط کررہے ہیں۔

جواوگ کھل کر دجالی قو توں کے سامنے جھک جانے کی امت مسلمہ کو تلقین کر رہے ہیں۔وہ و کھکے چھے نہیں ہیں۔ اٹکا نفاق (بلکہ کفر) آئی لمبی زبانوں سے اس طرح ٹیک رہا ہے جیسے پیپ کھرے زخم سے پیپ نیک رہی ہوتی ہے۔اسلامی نظام کے مقابلے گفریہ نظام کی محبت ،کلمہ گو مسلمانوں سے زیادہ ہند کوں اور یہود یوں سے ہمدردی ، بھارت کے برہمن اورامریکہ کے بہود کے درد بیس کھلے جانا اور اسلام پر جانیں لٹانے والوں کے خلاف زہر آلود تیرونشر آئی کمین گا ہوں سے برمائے جارے ہیں۔

یہ طبقہ اپنے آپ کو د جال کی صفوں میں کھڑ اگر چکا ہے۔ مسلمانوں جیسے نام صرف اس کئے رکھے ہیں کہ یہ پاکستان جیسے ملک میں رہ رہے ہیں۔ اگر چدا سکے لئے بھی اٹکی دلی خواہش میں ہے کہ یا کستان کے وجود کوختم کر کے اس خطے کو بھی برہمن کی غلامی میں دیدیں، انکے علاوہ جولوگ ابھی تک جمہوری نظام یا تحکومتوں کے آئے جانے کے چکر میں پھنے ہیں اُنھیں بھی اب رک گرسو چھا چاہئے کہاس نظام کے دھاگے کون ہلارہا ہے؟ کس کے اشارے پر حکومتیں بنتی اور گرتی ہیں۔ کس کے کہنے پرتمام دنیا کا میڈیا بخواہ عالمی ہو یا ملکی ، الیکشن سے پہلے ای جماعت اور فردگی حمایت شروع کردیتا ہے جسکوا مخفیہ توت" جمانا چاہتی ہے۔

ہم بھی کتنے بھولے ہیں۔ایک جانب دنیا کوعالمی گاؤں (Global Village) شکیم کرتے ہیں۔اور دوسری جانب پاکستان یا دیگر مسلم ممالک کے بارے میں یہ بچھتے ہیں کہ الکیشن میں جیتنے والاعوامی مینڈیٹ لے کرآیا ہے۔ یہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہوتا یہ سب وجال کی دجالی میڈیا کافریب ہوتا ہے۔

ہمیں اس بات کو جھنا جا ہے کہ اس عالمی گاؤں میں پاکستان دجال کیلئے انتہائی اہمیت کا حال ہے۔ پاکستان کو قبضے میں رکھنے کے لئے استئے تمام ادارے جصوصاً آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور فریسیسن کی تمام تر توجہ اس بات پر تکی ہوئی ہے کہ پاکستان اس اتحاد میں موجود درہا تھا کہ اس خطے میں موجود دجال مخالف لشکر ہے لڑنے میں آ سائی جواور امام مہدی کی حمایت کے لئے جانے والے لشکر کو بہیں ختم کیا جاسے۔

دجال کے نزویک پاکستان کی اہمیت کی دوسری وجہ بیہ ہے کے صوبہ مرحدو قبائل دجال کے بڑے اشخادی بھارت کو شکست دے کراسکو نتج کر ینگے۔ چنا نچا فغانستان ہم حدوقبائل بیل می بھی ایسے شکر کا مضبوط ہونا دجالی قو تول کی موت کا سامان ہے۔ یکی وجہ ہے کہ پاکستان بیل موجود دجال کے بیروکاروں کی کوشش ہے کہ پاکستانی فوج ہر قیمت پر قبائل کو مثانے کی ناکام کوششوں میں تھی رہے۔

جہاں تک سلم ممالک کے حکمران طبقے کا تعلق ہد جال ان سے مطمئن ہوگا کیونکہ حکومتی سطح
پے سب استے منصوبے کے مطابق چل رہا ہے۔ جس ملک میں بھی کوئی اسلای تحریک اٹھ رہی ہے
اسکو دہانے کے لئے حکمران طبقہ اسکی خواہشات کے مطابق کام کر رہا ہے۔ ان ممالک کی داخلہ
پالیسی ،خارجہ پالیسی ،معاشی واقصادی پالیسیاں سب اسکی مرضی کے مطابق چل رہی ہیں۔ کسی بھی
مسئلے میں اس کو مزاحمت کا سامنا خبیں ہے۔ خصوصا پینے کے پانی کے حوالے سے بیرتمام ممالک و جال کی اس یالیسی بڑمل چرا ہیں جومسلمانوں کو پانی کے ایک ایک قطرے کامخارج بنانا جا ہتا

ج-اسے لئے اس فے مختف کا فرملکوں ہے ڈیم بنوا کرمسلم مما لک کے دریا وی کوانجی ہے فشک کرانا شروع کردیا ہے۔ ایسان نے صرف پاکستان کیساتھ ہی نہیں کیا بلکہ شام ہواتی، لبنان اردن بلسطین اور مصر کے دریا وی کوفشک کرنے کے مصوبے کمل کراچکا ہے۔ ان مسلم مما لک کے حکم انوں نے اپنی عوام کو د جال کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے اس جاس کے آثار کم نظر آتے ہیں کہ آئندہ بھی کوئی مزاحمت حکمران طبقے کی جانب ہے سامنے آئے۔ بات کے آثار کم نظر آتے ہیں کہ آئندہ بھی کوئی مزاحمت حکمران طبقے کی جانب ہے سامنے آئے۔ البتہ د جال کے منصوبوں میں مسلم مما لک کی عوام مزاحم ہے۔ خصوصاً افغانستان کے اندر طالبان ، عراق میں مجاہدین اور پاکستان کے قبائل اللہ کی مدوسے د جالی منصوبوں کو خاک ہیں طالبان ، عراق میں مجاہدین اور پاکستان کے مسلمانوں اور پاکستان سے مجبت کے دعوے داروں کو احساس نہیں ہے ملارہے ہیں۔ پاکستان کے مسلمانوں اور پاکستان سے مجبت کے دعوے داروں کو احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالی مضوبوں کو دوئت کئی مضوبوں کوروں کو دوئت کئی مضوبوں کوروں کی مضوبوط کو بیل کوروں کو

یہ مغرب میں افغانستان میں موجود د جالی کشکر کی تباہی کا سامان میں ۔مشرق میں د جال کے بڑے اتحادی بھارت کی انجرتی امیدوں کو نامراد کرکے نہ صرف پاکستان کی حفاظت کرنے والے میں بلکہ اس خطرے سے بمیشہ کے لئے یا کستان کونجات د لانے والے ہیں۔

ایک بہت بڑی د جالی سازش پائستان کے شال میں پینپ رہی ہے جسکی طرف اوگوں کا دھیان نہیں۔ یہ سازش د جال کے اصفہانی یہودی آغا خان نے عالمی اداروں کے ساتھ مل کرتیاد کی ہے میسازش آغا خان اسٹیٹ بنانے کی ہے جسکی سرحدیں پاکستان کے شالی علاقہ جات سے شروع بوکر افغالستان کے صوبہ کنٹر اور نورستان کو لیتی بوئی تا جکستان تک جاتی ہیں۔ کنٹر اور نورستان میں امریکیوں میں امریکیوں میں امریکیوں میں امریکیوں کے لئے بڑا تباہ کن گذرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باجوڑ آپریشن کے لئے سابق صدر بش نے پاکستان کو حصوصی احکامات دے اور ماجوڑ کی بولیشکل انتظامید کی خالفت کے باد جودید آپریشن کیا گیا۔

افغانستان، سرحد و قبائل کی اہمیت دجال اچھی طرح سمجھتا ہے۔ چنانچہ جب آپ اسکے اشحاد یوں کی زبانوں سے سرحد و قبائل کے بارے بین سے بات سنتے ہیں کہ بیہاں موجود اسلامی قو تیں فطے کے استحکام کے لئے خطرہ ہیں تو اسکامطلب سے ہے کہ ان قوتوں کے ہوتے ہوئے دجائی خوابوں کو تعمیر نبیں مل سکتی۔ ان اسلامی تو توں کو فکست دے بغیر ندامام مہدی کے نشکر کورد کا جاسکتا

ہے، نہ آغافان اسٹیٹ قائم ہو عتی ہے اور نہ ہی بھارت کو شکست سے بچایا جاسکتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں موجود پاکستان کے دشمن صوبہ سرحداور قبائل کے بارے میں مستقل اپنی پد بودار زبان استعال کر رہے ہیں اوراسکے عوض وہ اپنے بچوں کا مستقبل بھارت وامر یکہ میں محقوظ بنانا چاہتے ہیں۔ بھی وہ ان علاقوں کو پاکستان کے لئے خطرہ قرار دیتے ہیں اور جھی ان علاقوں کو پاکستان کے لئے خطرہ قرار دیتے ہیں اور جھی ان علاقوں پر امریکی پر چم لیرا تا ہواد کھاتے ہیں۔ انکومعلوم ہونا چاہئے کہ صوبہ سرحداور قبائل کو اللہ نے پیدا بی پر صغیر کے مظلوم مسلمانوں کی دادری اور حفاظت کے لئے کیا ہے۔ اس پر تاریخ شاہد ہے۔ اور اب مستقبل قریب میں اللہ تعالی پر صغیر کے مسلمانوں کے لئے قوم افغان سے جو کام شاہد ہے۔ اور اب مستقبل قریب میں اللہ تعالی پر صغیر کے مسلمانوں کے لئے قوم افغان سے جو کام لینے والے ہیں اسٹی بھنگ ہے بی ان منافقین کے دل بچٹ جائیں گے۔

آنے والے طوفان کی پیشن گوئی تو سب بی کررہ جیں لیکن افسوں احادیث کی روشتی ہیں۔ اس سے بیچنے کی تد ہیر تلاش کرنے والے بہت کم ہیں۔ایک خطرنا کے طوفان پاکستان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ جس طرح طوفان نوح سے بیچنے کا واحد ڈر بعید حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی ،ای طرح صوبہ ہر حدوقیائل پر صغیر کے مسلمانوں کی کشتی ہے۔

مرحد دقبائل الی حقیقت ہے جو یہود وہنود دونوں ہی جانتے ہیں۔اورانگی کتابول ہیں سے
ہاتیں آج بھی موجود ہیں۔لیکن پاکستان ہیں موجود منافقین جنھوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے
مقابلے بھارت کے ہندؤں کو ترجیج دی ......وہ اس بات کو بھے نہیں پاکمیں گے۔وہ کل
تک ....روس کے استقبال کے لئے ہے چین تھے ....اور ... آج شیاطین نے ایک دلوں میں سے
وسوے ڈالد نے ہیں کہ ....بس تھوڑا انتظار کرو...ہم حدوقبائل ہیں امریکہ اور دریائے افک تک
بھارت کے برچم لبرانے والے ہیں۔ان منافقین کی دیرین خواہش ہے کہ وا بگہ کی کلیر کو نتم کردیا
جائے تا کہ بھارتی شراب وشاب کے لئے انھیں دہلی وہمئی نہ جانا ہے۔

بیصرف شیطانی وسوسہ ہے جسکوشیاطین نے سیجھنے میں فلطی کی ہے۔ بیر فقیقت ہے کہ قومیت کے طافوت کی بنائی سرحدی لکیریں منانے کا وقت آگیا ہے، اور صرف وا بالہ بی کیا ..... شمیر کی خونی لکیر منانے کا وقت بھی آبی پہنچالیکن .....اس طرح نہیں جیسا منافقین سمجھ رہے ہیں کہ بھارتی فوج اسکوختم کرے گی۔ بیر کیرانسی بیروں تلے روندی جائی جہاں ہے ہمیشہ روندی جاتی وہی ہے۔ اورا کھنڈ بھارت کے بہاے ایک نیا پاکستان وجود میں آئے گا، جہاں کے باس و نیا میں

سراٹھا کر جئیں گے۔۔نداسکو بھارتی ٹیکنالوجی روک پائے گی اور نہ پاکتان میں موجود پر ہمن کے نمک خوار۔

سے باتیں ان تجزیہ نگاروں کے لئے عجیب ہوتگی جنھوں نے اس دور کے بارے میں احادیث کا مطالعہ نہیں کیا۔ اور انکے علم کی بنیا دد جالی میڈیا کی رپورٹوں ، تجرول اور تیمروں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اگران حالات کو نبی کر پیصلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشن میں سمجھ کر پالیسی نہیں بنائی گئی تو د جال کے د جل وفریب کی جھیئت چڑھ جا کیں گاورا حساس تک نہ ہوگا۔ جودانشور صرف طاہری حالات اور مغربی میڈیا کی رپورٹیس پڑھ جگڑ ہے کررہے ہیں وہ لکیری پیٹیتے رہ جا کیں گے۔

یہ بہت خاص وقت ہے۔ جن و باطل کے مابین جاری معرکدا نتبائی اہم مرسلے میں واخل ہو چکا ہے۔ ہر سلمان اپنے ول کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے کدا سکے دل میں کس چیز کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ ہرا یک کواس بات کاعلم ہے کدوہ اپنے ایمان کو کتناعزیز رکھتا ہے اور محس قیمت پروہ اپنے ایمان کی حفاظت کرسکتا ہے۔

ہر سلمان اپنے بارے میں سوپے کہ وہ کس کے لفکر کا حصہ بنتا چاہتا ہے۔ ایک طرف حق ہاور دوسری طرف باطل۔ ایک طرف امریکہ د جال کی صف میں کھڑے ہونے کی دعوت وے رہا ہے اور دوسری جانب' غرباء'' کی سرز مین اور جہاد کے میدانوں سے صدا کیں آ رہی ہیں۔

علاء المجھی طرح جانے ہیں کہ ایسے حالات میں ان پر کیاذ مہداریاں عاکد ہوتی ہیں۔ جب
آپ اس بات کوشلیم کررہے ہیں کہ یہ چودہ سوسالہ تاری کے نازک ترین حالات ہیں اور پہ خاص
مرحلہ ہے جس میں اسٹ محمہ یہ سلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو چک ہے تو بجرآ پ خاص فیصلوں ہے کیوں
گھرارہے ہیں۔ جب حالات خاص ہیں تو فیصلے بھی خاص ہی کرنے ہو تگے تب جا کرآ پ خودکو
اوراین تو م کوان حالات ہے تکال کرلے جا سکتے ہیں۔

ہر طبقے میں موجود دپاکستان کا در در کھنے والے ، بااثر حضرات (مثلاً صحافی ، کالم نگار ، بینئر ریٹائر ڈ فوجی افسران دغیرہ) کو گھروں سے نگلنا ہوگا اور حکومتوں کو مجبور کرنا ہوگا کہ گلے میں پڑے امریکی اتحاد کے پٹے کواب اتار پھینکیں ورنہ ایسانہ ہو کہ قیامت کے دن اس پٹے کے ساتھ اٹھایا جائے ۔ نیز پاکستان کے تمام مسلمانوں کو یہ بھی سوچنا چاہئے کہ اگر امام مہدی کا ظہور ہوگیا تو کیا ہے حکومتیں اس وفت بھی امریکہ کے اس اتھا دہی میں اثر تی رہیں گی ؟ مشرف کی مسلط کی ہوئی اس پالیسی ہے نجات میں ہی پاکستان کا مفاد ہے ای میں آخرت کی بھلائی ہے۔ بیتمام دجالی تو تیس پاکستان کے مسلمانوں کی دشمن ہیں اور ہرحال میں اٹکا وجود مٹاناچاہتی ہیں۔

آگر آپ میہ چاہتے ہیں کہ آپ کے معمول کے معمولات برکوئی فرق نہ پڑے اور آپ سرخرو بھی ہوجا ئیں ۔ایہا ہرگز نہیں ہوسکتا۔خاص حالات سے مشنے کے لئے خاص فیصلوں اور خاص اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے۔اور بیاہم فیصلے کرنے کا وقت ہے۔اگر حکمران پاکستان کو بیجنے پر شفق ہو گئے ہیں تو کیا آپ جیتے ہی برہمن کی غلامی میں جینا گوارا کرینگے؟

جہاں تک پاکستان میں موجود بعض دردمندلوگوں کا تعلق ہے وہ اپنی تجھے کے مطابق اس سازش کے خلاف کو ششیں کررہے ہیں۔ بہت تغیل تعداد جو کہ اداروں ہسحافیوں اور دوسرے شعبوں میں ہے اس سازش کو بجھ ربی ہے۔ جبکہ اسکے مقابلے میں موجود پاکستان وشمن عناصر پاکستان کے ہر شعبے میں قابض ہو چکے ہیں۔ اور اس وقت قادیا تی تک اعلیٰ اداروں میں براجمان ہیں۔ بڑے بڑے ٹی وی چینل مشہور کالم نگار، انسانی (یہودو ہنود کے) حقوق کی تنظیمیں ، کئی ساسی جماعتوں کی قیادت کے مقابلے اس طبقے (پاکستان کا درد رکھنے والے) کی آواز اب وجرے وجرے سسکیوں میں تبدیل ہوتی جارتی ہے۔

ممیئ حملوں کے وقت امید ہو چلی تھی کہ فوٹ اپنے اصل دشمن کی طرف پھر سے بلٹ جائے گی۔ پاکستان کا درور تھنے والے بھی خوش تھے الیکن لگتا ہے دوسراطبقداس ملک پر قابض ہو چکا اور مشرف میں بھرتاہ ہی کر گیا۔

ایسے وقت میں علما جن کوان در دمندان پاکستان کے ساتھ مل کراب وہ بات کہد نی جا ہے جنگوہ وہ بھی تک نہیں کہ پائے ۔ تمام پاکستان کو بتادینا چاہئے کہ صوبہ سرحد وقبائل پاکستان کے دشن میں بلکہ بیا نے والے وقت میں نہ صرف پاکستان کے تحافظ میں بلکہ تمام پر صغیر کے سلمانوں کو بہتد ہوں کے ظلم ہے نجات والا نے والے ہیں جبکہ ان کومٹانے کی کوشش محارت وامر یک کے کہتے پر جورتی ہے۔ کہتے پر جورتی ہے۔ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے اور یبال کی مساجد و مداری کو سکھوں کا اصطبل بنانے کے لئے راہ جموار کرنے والے خود حکومت کی صفوں میں موجود ہیں۔ پہنا بارسندھ کے اہل ایمان کو یہ بات یادر کھنی چاہئے کہ اگر اس وقت غفلت برتی گئی تو افسوس پہنا بارسندھ کے اہل ایمان کو یہ بات یادر کھنی چاہئے کہ اگر اس وقت غفلت برتی گئی تو افسوس

كے لئے بھى بركھ باتى نہيں رہے گا۔

اے سلمانو! اگر آ پکواسلام کے لئے جان دینا گوارائیس .... اگر آ پکواسیخ ملک ہے بھی کوئی آئی محبت نہیں ... آو خدارا اپنے گھر اور اپنے پیارے بچوں کی ہی قکر سیجے .... اپنی جان ... اللہ .... کاروبار ... بھی باڑی کی ہی قکر سیجے ..... اگر سستی کر بیٹے تو سیجے بھی نہیں ہے گا .... یہاں سے بات بھی واضح کرتا چلوں .... کہ ہماری سے جوخوش فہی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہو وجود بیس آ یا لہذا اسکوکوئی ختم نہیں کرسکتا ..... ایسا ہی ہوگا لیکن اگر میر جے ہے کہ اللہ نے اس رسین کو کسی خاص مقصد کیلئے وجود بخشا ہے تو اللہ اتنی اہم زمین پر ہم جیسے برداوں ، خود فرضوں ،خواہشات کے فلاموں اورخوش فہموں کا وجود بھی برداشت نہیں کریگا۔ پاکستان ضرود بی تی رہے گا بلک اسکی حدود وولوگ جو بی بی بی گی لیکن یہاں موجود وولوگ جو بی تقسیم مقصد کے لئے اپنی جان نہیں وے سکتے انکومنا دیا جانے گا۔اور اس ملک کواہے ہاتھوں ہیں عظیم مقصد کے لئے اپنی جان نہیں وے سکتے انکومنا دیا جانے گا۔اور اس ملک کواہے ہاتھوں ہیں دیر یا جائے گا۔اور اس ملک کواہے ہاتھوں ہیں دیر یا جائے گا۔اور اس ملک کواہے ہاتھوں ہیں دیر یا جائے گا۔اور اس ملک کواہے ہاتھوں ہیں دیر یا جائے گا۔اور اس ملک کواہے ہاتھوں ہیں دیر یا جائے گا۔خور سی دیش ہو تھیں دی ہو تا ہوں ہیں دیر یا جائے گا۔اور اس ملک کواہے ہاتھوں ہیں دیر یا جائے گا۔خور سی دیش ہو تھیں دی ہو تو سی دی تو سید بیر یا جائے گا۔اور اس ملک کواہے ہاتھوں ہیں دیر یا جائے گا۔خور سی دی تو سی دیا جائے گا۔اور اس ملک کواہے ہاتھوں ہیں دیا جائے گا۔اور اس ملک کواہے ہاتھوں ہیں دیر یا جائے گا۔خور کیس دی تو سی دی تو سیار کی کوئی ہوں کوئی ہو تو کی ہو تو کیسے دیا جائے گا۔اور اس ملک کوئی ہو کوئی کی کوئی ہو کہ کوئی ہو کی کین کی ہو کیسے کوئی کی کوئی ہو کوئی کوئی ہو کی کوئی ہو کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کر کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کوئی ہو کی کوئی ہو کوئی ہو کی کوئی ہو کوئی ہو کی کوئی ہو کی

كم يم مرافيل بنائد بن اينا تو بن

یہ ہاتیں شاید غافلوں کو تخیل لگیس یا مجھاور کیکن دنیاد کیھے گی کہ پاکستان میں موجود امریکی اور جمارتی لائی جوسازشیں کررہی ہےوہ پاکستان کے مسلمانوں کی تباہی کا سامان ہے۔اور جواشکے خلاف نہیں اٹھتا وہ بھی قیامت کے دن اس میں شریک سمجھا جائے گا۔

ایک بار پھر یا دولاتا چلوں، جبال تک اسلامی قوتوں کا تعلق ہے تو اللہ تعالی اکو ہر دن مضبوط بی کرتے چلے جارہے ہیں۔ امریکی ہوں یا بھارتی ، یا پاکستان میں موجو دمنافقین انکی بد بودار زبانیں ، اور مسلمانوں کے خون ہے رکھین قلم ، بیر سبال کرجھی اللہ تعالیٰ کے منشاء کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو کتے۔ اگر اللہ تعالیٰ تو م افغان کو امام مبدی کے نشکر کے لئے منتخب کر چھے اور اسکے ہاتھوں بندوستان کی فتح کے فیصلے کر چکے تو سارے کا فراور اسکے بھائی منافق مل کربھی قوم افغان کو ختم نہ کر سکیس سکتے۔

راقم کی باتیں جنگی ہے میں نہیں آتیں نہ آئیں کدان سے کوئی غرض نہیں ۔ لیکن بیر گنہگار جن علماء جن کو یا دو ہانی کرانا چاہتا ہے وہ ضروران باتوں کاعلم رکھتے ہیں کہ اللہ نے برصغیر کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت آب ہی کے ذریعے کرائی ہے۔ اور آپ کے اسلاف نے اپنے مرول کی

فصلیں کواکراس خطے میں مسلمانوں کی بالادی کی حفاظت کی ہے۔

راقم کا اس موضوع پر لکھنے کا واحد مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کو موجودہ خطرات ہے آگاہ کرے انھیں حق کے لئنگر میں شامل ہونے کی دعوت دیجائے۔ برمودا تکون یا شیطانی سمندر میں د جال ہویا نہ ہو ، د جال جلد نظے یا بدیر لیکن اس سے پہلے کے فتوں سے بچنااورا سکے لئے تدبیر کرنا ہر سلمان کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ د جال کے آنے سے پہلے جو فتے ہو نگے انہی میں حق و باطل الگ ہوجا کمیں گے۔ جو اس کے آنے سے پہلے حق کے نشکر میں شامل ہوگیا د جال اس کوکوئی فقصان نہیں پہنچا سکے گا۔

الله تعالیٰ نتمام مسلمانوں کوخل کے لشکر میں شامل ہونے کی تو فیل عطافر ما کیں۔ دجال اور اسکے فتنے سے ہماری حفاظت فرما کیں۔ (آمین)

# شيطاني سمندر برمودا تكون اورا ژن طشتريال

شیطانی سمندر، برمودا تکون اور اُڑن طشتریال ایسے موضوع ہیں جوآپ مختلف انداز ہیں سنتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہو تگے۔افسانوی قصے خوفناک داستانیں نا قابل یقین واقعات تاریخی شہادتیں ان سب کواس طرح گذر گردیا گیاہے کہ پڑھنے والا کسی سیجے نتیجے پڑئیں کہ پاتا۔ بلکہ غیر شعوری طور پراس کے لاشعور ہیں بیا کیہ ایسی داستان کی شکل اختیار کرجا تا ہے جس ہیں کچھ تیسس، کچھ خوف، کچھ سے دھائق کی کھی افسانوی قصے شامل ہوں۔

لیکن حقیقت کیا ہے؟ اور ایک مسلمان کواس مسئلے کو کس روشی میں دیکھنا چاہئے۔ نیز جو پچھ دنیا کے سامنے اس علاقے کے بارے میں بتایا جاتا رہا ہے کیا یہ سب افسانہ ہے یاحقیقت۔ اگر حقیقت ہے تو پھراس پانی کے اندرالیا کیا ہے جو آج تک ہزاروں افراد کو نگل گیا، سیکڑوں جہاز غائب ہو گئے کسی کا پچھ پند نہ چلا؟ کیاا ملیس کے ساتھ اسکا کوئی تعلق ہے؟ یا کا نا دجال اس علاقے میں ہوجودے؟

بڑے بڑے واپیکل جہازوں کا پرسکون سندر میں بغیر کسی خرابی یا حادثے کے اچا تک عائب ہو جانا کہ بھی جہازوں کا بھی جہازوں کا اغوا کیا جانا اور جہازوں کا اغوا کیا جانا ہوں کا بھی جہازوں کا اخوا کر لیا جانا۔ فضاء میں اڑتے ہوئے جہازوں کا دیکھتے ہی دیکھتے کہیں گم جو جانا اور مسافروں کا افوا کر لیا جانا۔ فضاء میں اڑتے ہوئے جہازوں کا دیکھتے ہی دیکھتے کہیں گم ہو جانا ہی سب ایسے واقعات ہیں جنی تشریح آج تی تک ول کو مطمئن نہیں کرسکی۔ انکا غائب ہونا اس قدر تیز ہوتا کہ طیاروں کے پائلٹ باجہاز کے کہتان کو ایر جشی پیغام ہیجنے کی مہلت بھی نہیں ال پاتی۔ اس سے بھی زیادہ جیرت کی بات میں ہوئے کہ جائب ہونے والے طیاروں، جہازوں اور مسافروں کا جس کی کوشش کی گوشش کی جاتی دی گوشش کی جاتی دی کی گوشش کی جاتی دی کہتاں گیا ہوئے کی کوشش کی جاتی دی کہتا ہوئے کی گوشش کی جاتی دی کہتا ہوئے کی کوشش کی جاتی دی کہتا ہوئے کی کوشش کی شدت سے میہ جہاز کلڑے

الکڑے ہوجاتے ہیں اور پھر ہوا کمیں ان کو دور دراز کے پانیوں میں بہالے جاتی ہیں۔ لیکن اس تشریح کوانسانی ذہبن اس لیے سلیم میں کرسکتا کہ جدید تیکنالو جی کے اس دور میں جبکہ ماہر بن سمندر کی گہرائیوں میں بی گئی کر چھیلیوں اور دیگر آئی جانو روں پر تحقیق کے لئے ان کے جسموں کے ساتھ کی گہرائیوں میں بی آئی کا کران کی تمام نقل دحر کت پر نظر رکھتے ہیں تو کیا آئی تک وہ برمودا حکون میں خائب ہونے والے بڑے بڑے بین میں ایک بات انتہائی اہم ہے کہ انحوا ہونے والے طیاروں کے پائلٹ ہونے والے تمام حادثات میں ایک بات انتہائی اہم ہے کہ انحوا ہونے والے طیاروں کے پائلٹ اور جہاز کے کہتان یا مسافروں میں اپنے وقت کے ماہر لوگ افوا کے گئے ہیں ۔ نیز جتنے بھی حادثات ہوئے اس وقت وہاں موسم بالکل معتدل اور دن کا وقت تھا۔ چنا نچے موسم کی خرابی کو بھی حادثات ہوئے اس وقت وہاں موسم بالکل معتدل اور دن کا وقت تھا۔ چنا نچے موسم کی خرابی کو بھی اس میں کوئی دخل نہیں ہے ۔ طیاروں اور جہاز ول سے ان کے ہیڈ کوارٹر کا رابط اچا تک منقطع ہوتا اس میں گئی بین ہے جام کر دیئے ہوں۔

اکشر محققین اس بات پر مثقل میں شیطانی سندرادر برمواد تکون میں ایسی پراسرار کشش ہے جو ہماری اس کشش سے مختلف ہے جسکوہم جانتے ہیں۔

برمودا تکون اور شیطانی سمندرلوگوں کے لئے ایک پر اسرار علاقہ بن چکا ہے۔ جس کے یارے میں جاننے کیلئے انسانی تجسس بڑھتا چلاجا تا ہے۔ بعض مسلم محققین کا خیال ہے کہ شیطانی سمندراور برمودا تکون کے اندرد جال نے خفیہ پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں جہاں ہے و دو نیا کے نظام کوکنٹرول کرر ہاہے۔ اس بارے میں بھی ہم تفصیل ہے روشنی ڈالیس گے۔ برمودا تکون سے پہلے شیطانی سمندر کے بارے بچھ جانتے چلیں۔

# وْرِيْكِن تَكُون (Dragon's Triangle) يا شيطانی سمندر (Devil Sea)

یرمودا کون کے بارے میں تو تمام دنیا مجر میں بہت کو لکھا جا اورا سکے بارے میں لوگوں کو خاصی معلومات ہیں۔ لیکن برمودا کون کی طرح پر اسرار اور حادثات کے مرکز جاپان کا فریقن کون کو خاصی معلومات ہیں۔ جاپان کے لوگوں کو فریقت کم معلومات ہیں۔ جاپان کے لوگوں کو اسکے بارے میں لوگوں کو بہت کم معلومات ہیں۔ جاپان کے لوگوں کواس اسکے بارے میں اچھی طرح علم ہاور جاپانی حکومت نے سرکاری اعلان کے ذریعے لوگوں کواس علاقے سے دورر ہے کا حکم جاری کررکھا ہے۔ لیکن جاپان سے باہر کی دنیا اسکے بارے میں کم ہی جانق ہے۔ حالانک برمودا تکون کی طرح بیہاں بھی جہاز وں ،آبدوزوں اور طیاروں کے عائب جونے کے واقعات بڑی تعداد میں ہوتے رہے ہیں۔ بلکہ محققین کا خیال ہے بیہاں حادثات کی بونے کے واقعات بڑی تعداد میں ہوتے رہے ہیں۔ بلکہ محققین کا خیال ہے بیہاں حادثات کی بونے والوں کی اکثریت ماہرین ، کپتاتوں اور موا بازوں کی رہی ہے۔ بلکہ ایک بات جو بیہاں زیادہ خطرناک نظر آتی ہے وہ بیہ کہ بیاں خطرناک ایکٹر بھی شامل ہیں جن میں محل خطرناک ایکٹر بھی شامل ہیں جن میں محل خطرناک ایکٹر بھی شامل ہیں جن میں ایسے جہاز اور آبدوزیں بھی شامل ہیں جن میں خطرناک ایکٹر بھی مواد مجرانہ والے جہاز اور آبدوزیں بھی شامل ہیں جن میں خطرناک ایکٹر بھی مواد مجرانہ واقعا۔

## شيطاني سمندر كأمحل وقوع

سے علاقہ بخرالکائل (Pacific Ocean) میں جاپان اور فلیائن کے علاقے میں ہے۔ یہ تکون جاپان کے ساحلی شہر''یوکوہائ' (Yokohama) سے فلیائن کے جزیرے''گوام'' (Guam) تک اور'' گوام'' سے پھر جاپان کے''ماریانا''جزائر تک پھر''ماریانا'' سے ''یوکوہائ'' تک بنتی ہے۔ ماریانا جزائر پردوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے قبضہ کرلیا تھا۔ اس سمندرکوجایانی لوگ مانو اوی (Ma-no Umi) کہتے ہیں جسکے معنیٰ شیطان کا سمندر ے۔ برمودا تکون اور شیطانی سمندر پر تحقیق کرنے والوں میں ایک بڑامشبور نام جارلس برلٹز کا ہے۔ ووا بنی کتاب'' دی ڈریٹر رائینگل'' میں لکھتے ہیں:

افراد ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۳ تا کی تعداد ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۳ ت

دوسری بنگ عظیم کے دوران بحری الزائی میں جاپان کو اپنے پانچ طیارہ بردار جہازوں سے
ہاتھ دھونا پڑا۔ اسکے علاوہ ۱۳۴۰ طیارے، دی جنگی جہاز، دی جنگی تشتیاں ہنو اسپیڈ ہوٹ اور ۴۰۰ خود کش طیارے بھی اس تکون کے علاقے میں تباہ ہوئے۔ جنگ کے دوران اس نقصان کے بارے
میں آپ کہ سکتے ہیں کہ بیسب دشمن اتحادیوں کی جانب سے کیا گیا ہوگا۔ کین اس بحری دستے کے
ہارے میں کیا تشریح کی جا میگی جو اس علاقے میں بغیر کسی حادثے کے عائب ہوگیا۔ حالانکہ ابھی
میک وہاں نہتو امریکی اور نہ ہی برطانوی جہاز پہنچے تھے۔

کم از کم ماہرین کی بھی رائے ہے۔ کہ بیتائی کھلے دشمن کی جانب سے نہیں تھی۔ کیونکہ ایک محقق کے بقول:

"It is extremely doubtful that they were sunken by enemy action because they were in home waters and there were no British or American ships in these waters during the beginning of the war".

ترجمہ:'' یہ بات انتہائی مشکوک ہے کہ ان جہاز وں کو دشمن نے ڈبویا ہو۔ کیونکہ یہ جہاز اپنی سمندری حدود میں تصاور جنگ کے ابتداء میں وہاں برطانوی یا امریکی جہاز نہیں پہنچے تھے۔'' تق کیا یہ کہاجا سکتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی اور چھپی ہوئی قوت بھی موجودتھی جواس جنگ میں امریکہ اور اسکے اتحادیوں کو کامیاب و کچھنا جا ہتی تھی۔

برمودا تکون اور شیطانی سمندر میں اتن زیادہ نما ثلت جائے کے بعد کیا کوئی ہیمان سکتا ہے کہ پیچھ اتفاق ہے۔ ہرگز نہیں مشہور محقق چارلس برلٹز کہتے ہیں "The mysterious disappearances in the Bermuda and Dragon Triangles may not be coincidental; since both areas are so similar, the same phenomenon might be behind the lost ships and planes".

ترجمہ:''برمودااورشیطانی سمندر میں پراسرارطور پرغائب ہوجانا اتفاقی نہیں ہوسکتا۔ جبکہ دونوں علاقوں میں بالکل مماثلت پانی جارہی ہے۔ جہازوں اور طیاروں کے غائب ہوئے میں دونوں جگہا یک بی نظر بیکارفر ماہے۔''( دی ڈریکن ٹرائینگل۔ جارلس برلٹز )

## جہاز... منزل نامعلوم

یہال ہونے والے چندمشہور حادثات کے بارے میں جانتے چلیں تا کہ غائب ہونے والول کی تفصیل معلوم ہوجائے۔

- جاپانی پیٹرول بردار جہاز" کا ہو مارو ۵ "(Kaio Maru No. 5): ۔ یہ ایک بڑا پیٹرول بردار جہاز قفا۔ جس کاعملہ اکتیں افراد پر مشتل تھا، جبکہ اس پر پانچ سوئن پیٹرول لدا ہوا تھا۔ ان میں 9 سائنسدان بھی تھے۔ اس جہاز کا اپنے مرکز ہے آخری رابط ۲۳ ستبر ۱۹۵۳ء کو ہوا تھا۔ اسکے بعد اس کا کہ کہاں گیا۔
- و جاپائی مال بردار جہاز '' کوروشیو مارو ۲ ''نسیبی بڑامال بردار جہاز تھا جس پر۵۲۵ اثن مال لدا ہوا تھا۔اسکو بھی اسکے عملے سمیت سمندرنگل گیا۔اور کوئی سراغ نہیں مل سکا۔اسکا آخری رابطہ ۲۲ابریل ۱۹۴۹ مکو ہوا تھا۔
- فرانسی جہاز'' جیرانیوم''ناس جہاز نے ۲۳ نومر ۱۹۷۳ء کو پیغام بھیجا کہ موسم خوشگوار ہے۔اسکے بعد یہ جہاز اپنے ۲۹ افراد پر مشتل عملے کے ساتھ بمیشہ کے لئے کہیں'' مگمام خدمت''ریطا گیا۔
- ن مال بردار جهاز " بانالونا" نه سیدا تبیر یا کا جهاز تخاراس پر ۲۱۷ ۱۳ اثن وزن تفااور عملے کی تعداد ۳۵ تقی میار ۳۵ تقی نومبر ۱۹۷۱ء میں شیطانی سمندر کی جینٹ چڑھ گیا۔
- ن مال بردار جہاز" ما جوسار" بید جہاز بھی لائبیریا کا تھا۔ بینی شاہدین کے مطابق یہ جہاز شیطانی سے مہاز شیطانی سمندر میں تھا کہ ایک ہے جہاز کے اندر سے نہیں بلکہ پانی سے جہاز کے اندر سے نہیں بلکہ پانی سے جہاز

کی طرف بڑھی تھی۔ بہت ہے اوگوں نے اس وقت اسکی تصویریں نکال لیس جس میں صاف نظر آرہا ہے کہ جہاز کے چاروں طرف پانی کی لہروں میں آگ ہے۔ چیرت کی بات یہ ہے کہ اس جہاز میں کوئی قابلِ اشتعال ماد ونہیں تھا۔ اس ہے بھی چیرت کی بات یہ ہے کہ جہاز کو گھیر نے والی آگ شکاٹ کی شکل میں تھی۔ اس میں ۱۲ افر اوسوار تھے۔ یہ واقعہ مارچ ۱۹۸۷ء میں چیش آیا۔

ن مال بردار جہاز''صوفیاباس''۔ یہ جہازلو کیو (جاپان) کی بندرگاہ ہے روانہ ہواور تھوڑا چلنے کے بعد دو کلڑوں میں تقسیم ہوگیا۔ لیکن غائب نہیں ہوا۔ سمندرول کے بینے چیر نے والی اور مرت پر کمندیں ڈالنے والی نیکنالوجی اسکا سبب جانبے سے قاصر رہی۔ سبب نامعلوم ؟ تفتیش کے دروازے بند؟ غور سجے۔

و این جاز''اجیوں جیورجیس''۔ یہ بڑا تجارتی جہازتھا۔ جو ۲۹ افراد پر مشتل عملے کے ساتھ اغواء کرلیا گیا۔اس پر ۲۵ ۲۵ اٹن وزن لدا ہوا تھا۔ نہ جہاز کا پیتہ چلاندافراد کا اور نہ بی اس لدے مال کا اثریانی پرنظر آیا۔

## اليمي آبدوزول كاغواء..... قزاق ياسائنسدال

جہاز کے غائب ہوجانے کے بارے میں تو یہ بہانہ پش کیا جاسکتا ہے کہ جہاز ڈوب کیا۔ لیکن جدید آبدوزیں جن میں جدیدوائرلیس نظام موجود ہوا گروہ اس ملاقے میں غائب کردی جانمیں تو آب کیا کہیں گے۔ پھر آبدوزیں بھی کوئی عام نہیں بلکہ ایٹی آبدوزیں؟ ذراموچے اور تیجب کے میں نیا کہ جہاز خواہ کی خاطر خواہ کی میں باد کی خاطر خواہ یہ دیاتی باد ملائے کے بیانی باد طراب و کھنے میں نیا ہے گویا ''جس نے'' دی تھی ''دائی سے گائے۔

- ی روی آبدوز وکٹر 1: یہ جدید ایٹی آبدوزتتی ۔ مارج ۱۹۸۴ء میں شیطانی سمندر کی خفیہ توت کے پاس مع عملے کے چلی گئی۔ عملے کی تعداد معلوم نہیں ہوئی ۔ (شاید کوئی بہت خاص لوگ اس میں سوار منتھے)۔
- وی آبدوزا کیو1: پہلی آبدوز کے عائب ہونے کے صرف پانچ مبینے بعد تمبر میں جاپان کے ساخ سے ۱۰ میل دور یہ بھی جاپان کے ساحل ہے۔ ۲ میل دور یہ بھی شیطانی سمندر کی خفیہ توت نے آسی مضروری کام' سے اسپنا پاس منگوالی ۔ ذرا ملاحظ فر ماسیئے ایمنی آبدوز نہ ہوئی کوئی تھلونا تھی کہ بچھ پر دائی نیس۔
  - 🕡 روی آبدوزا کیو 2: بنوری ۱۹۸۱ء کو پیجی اس علاتے کی نظر ہوگئ۔ پیجی ایٹی آبدوز تھی۔

۵ ردی آبدوز جولف 1: اپریل ۱۹۲۸ء میں بیآبدوز خائب ہوئی۔ اس کے عملے کی تعداد ۸۲ مقیداد ۸۲ مقیداد ۸۲ مقیداد ۱۹۲۸ مقید افراد اورائی وار ہیڈ بغیر کسی سبب کے پانی کی گہرائیوں میں چلے گئے۔
 کے پانی کی گہرائیوں میں چلے گئے۔

فرانسیسی آبدوز چارلی: - بیدایٹی آبدوز تھی ۔ ستبر ۱۹۸۳ء میں اس علاقے میں اپ ۹۰ سواروں
 سمیت غائب ہوگئی۔

🕽 برطانوی آبدوزنو تسشرول: نومبر ۱۹۸۷ء میں اپنے عملے سیت غائب ہوئی۔

شیطانی سمندر کے او پراغواء کئے جانے والے طیارے

ماری 1902ء میں دس دن کے اندرامریک کے بین جنگی طیارے اپنی تمام عملے سمیت اس طرح عائب ہوئے کہ کوئی نام نشان ندمل سکار ندہی کی حادث یا فنی خرابی کا پیغام پائلٹ کی جانب سے موصول ہوا۔ بیطیارے ، 1-10 . 50 -18 اور 97 سے حاشے علاوہ جا پان کا جنگی طیارہ 2 -1 سکے علاوہ جا پان کا جنگی طیارہ 2 -1 میں دے سکا۔ کا جنگی طیارہ 19-2 میں دے سکا۔ کا اپریل 1941ء کو جا پان کا تی ایک اور جنگی طیارہ 2 - 20 ما نب ہوا۔ اسکے دو مہینے بعد جایان کا تی ایک اور جنگی طیارہ 2 - 20 ما نب ہوا۔ اسکے دو مہینے بعد جایان کا تی ایک اور جنگی طیارہ 2 - 20 ما نب ہوا۔ اسکے دو مہینے بعد جایان کا تی ایک ایک اور جنگی طیارہ 2 - 20 ما نب ہوا۔ اسکے دو مہینے بعد جایان کا تی رہنی طیارہ 1 - 10 ما نب ہوا۔ اسکے دو مہینے بعد

A-341 مسافر بردار طیارہ مع صحافیوں کی ٹیم کے اس علاقے کے اوپر سے گذر رہاتھا۔ میصحافی امریکی مال بردار جہاز'' کیلیفور نیا مارو'' (جو کہ پہلے یہاں غائب ہو چکا تھا) کی تحقیق کے سلسلے میں وہاں جارہے تھے۔ میصحافی غائب شدہ جہاز کی تحقیق تو نہ کر سکے البتہ و نیا کو اپنی تحقیق میں ضرور لگا گئے۔ ایسے غائب ہوئے کہ نہ طیارے کا سراغ ملانہ صحافیوں کی ٹیم کا۔

۱۹ مارچ ۱۹۵۷ء کوسابق فلیائنی صدر کا طیاره۳۴ حکومتی المکاروں سمیت شیطانی سمندر کی قضاء میں غائب ہوااورکوئی سراغ نیل سکا۔

# برموداتگون (Bermuda Triangle)

## برمودا تكون كأمحل ووقوع

برمودا بحر اوقیانوس (Atlantic Ocean) کیل 300 جزیروں پر مشتمل علاقہ ہے۔
جن میں اکثر غیر آباد ہیں رصرف ہیں جزیروں پر انسان آباد ہیں وہ بھی بہت کم تعداد میں رچو
علاقہ خطرناک سمجھاجاتا ہے اسکو برمودا تکون کہتے ہیں۔اس تکون کاکل رقبہ 1140000 مرائع
کلومیٹر ہے۔اس کا شائی سراجز اگر برمودا، اور جنوب مشرقی سراپورٹو ریکواور جنوب مغربی سرامیا می
کلومیٹر ہے۔اس کا شائی سراجز اگر برمودا، اور جنوب مشرقی سراپورٹو ریکواور جنوب مغربی سرامیا می
فلوریڈ اامریکی مشہور ریاست ) ہے ۔ بعنی اس کا تکون میا می (فلوریڈ ا) میں بنمآ ہے۔ بی ہاں
فلوریڈ اافریڈ اے معنی ''اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جارہا ہے''۔اس کے دوسرے معنی ''وہ
خدا جس کا انتظار کیا جارہا ہے''۔اس کے دوسرے معنی ''دوہ

تقریباً چارسوسال ہے کسی انسان نے ان ویران جزیروں میں جاکراً باد ہونے کی کوشش خبیس کی ہے۔ یہاں تک کہ جہاز کے کیشن تک اس علاقے ہے دور بی رہتے ہیں۔ان میں ایک جملہ براعام ہے جووہ ایک دوسرے کو تھیجت بھی کرتے ہیں: '' وہاں پانی کی گہرائیوں میں خوف اور شیطانی راز جھے ہیں''۔

یباں تک کداس رائے پر سفر کرنے والے مسافر بلکدائیر ہوسٹس تک سب سے پہلے یمی سوال کرتی ہیں کہ کیا ہماراطیارہ برمودا تکون کے اوپرے گذر کر جائیگا؟ سمپنی کا جواب اگر چیفی میش ہی ہوتا ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔

# کیا برمودا تکون واقعی تکون کی شکل میں ہے؟

بر مودا تکون سارا کا سارا یانی میں ہے۔ جو کہ تر اقیانوس (Atlantic Ocean) میں

ہے۔ چنا نچہ قابلِ غور بات ہے کہ فعاظیں مارتے سمندر میں تکون کس طرح بن سکتا ہے۔ سوجانٹا چاہئے کہ تکون حقیقی نہیں ہے بلکہ بیدا یک مخصوص علاقہ ہے جہاں نا قابلِ یقین حادثات ہوتے ہیں اس علاقے کو تکون کا فرضی نام دیدیا گیا ہے۔ اس نام کے بارے میں مشہور بیر ہے کہ پہلی باراس علاقے کے لئے برمودا تکون کا نام 1945 میں ایک پرلیس کا نفرنس کے دوران اس وقت استعمال کیا گیا جب اس علاقے میں پھوطیارے خائب ہوگئے۔ بیر بات قابلِ توجہ ہے کہ اس کو تکون کا نام تک کیوں کا نام تی کیوں دیا گیا ؟

اس حادثے ہے پہلے بھی یہاں بہت سے حادثات رونما ہو بھی تھے ،لیکن اس وقت اس علاقے کو برمودا تکون کے جائے شیطان کے جزیرے کہا جاتا تھا۔ کریسٹوفرکولمبس (1506-1451) جب اس علاقے سے گزراتو اس نے بھی یہاں کھے بجیب وغریب مشاہدات کئے مثلاً آگ کے گولوں کا سمندر کے اندرداخل ہونا ،اس علاقے میں بیٹی کر کمپاس (قطب نما) میں بغیر کسی طاہری سب کے خرائی پیدا ہوجانا وغیرہ۔

کولمبس کے امریکی سفر کواب پاٹی صدیاں گذریکی ہیں لیکن پیسوال آج بھی ای طرح میں ای طرح میں ای طرح میں ایک طرح کر اور اور اس کی فضاؤں میں ایس کیا ہے جاتھ کولی پر اسرار طاقت ہے جس کی تشرق عقل انسانی سٹیلا نمٹ کے اس جدید دور میں ابھی تک نہیں کرسکی ؟ 1854 ہے پہلے عرب لوگ اس علاقے ہے گذرتے تھے لیکن ایک جہاز ول کو مجھی کوئی حادث یا کوئی غیر معمولی بات یہاں دیکھنے میں نہیں آئی۔ البتہ تاریخ میں بعض واقعات میں میلے کے بھی ملتے ہیں۔

## جہاز وں کا قبرستان برمودا تکون

1813 میں امر یکا کے تیسرے نائب صدر اردن بر (Aaron Burr) کی بیٹی تھےوڈوزیا (Theodosia) کی بیٹی تھےوڈوزیا (Theodosia) جو کہ جنوبی کیرولینا کے گورز جوزف السٹون کی بیوی تھی، اپنے وقت کی ذہین ترین اور خوبصورت ترین لڑکی تجھی جاتی تھی، برمودا تکون میں غائب ہوگئی تھیوڈوزیا اپنے والد سے ملاقات کے لئے اس وقت کی مشہور کشتی پیٹریاٹ پر سوار ہوکر نیویارک جارتی تھی۔ پیٹریاٹ کا گیٹان اس وقت کے ماہر امر کی کیٹانوں میں شار ہوتا تھا، اس کے ساتھ اسکا ڈاکٹر اور عملے کے چندار کان تھے لیکن تھیوڈوزیا اور پیٹریاٹ کا محلہ بھی نیویارک نے پیٹی سکتے۔

امریکی نائب صدر ہونے کی حیثیت ہے اس کے باپ ارون برنے بیٹی کی تلاش میں اپنے تمام تر وسائل جھونک ڈالے لیکن نہ دی کشتی اور نہ اس پر سوار افراد کا پچھ پیتہ لگ سکا۔ سوائے چند جھوٹی منصوبہ بندا فواہوں کے۔

1814 امریکی بحری بیزے کے مشہور جہاز واسپ (WASP) کو بھی برمودا تکون نگل گیا۔ اس کا کہتان کوئی معمولی کہتان نہیں تھا۔ بلکہ امریکی عوام وخواس کا بیرو، برطانوی بحری بیڑے کے مضبوط ترین جہاز رینڈیر (Reindeer) کو صرف 27 منٹ بیں قلست دینے والا، جونسٹن بلیکلے (Blakeley) تھا۔ اس فتح کے فوراً بعد کی کو پھو جرنبیں کہ بلیکلے اپنے استاف اور جہاز کے ساتھ کس دنیا میں جا پہنچا۔ ندامریکی حکومت اور نہ بی امریکی بحریہ جو کہ اس علاقے کے چے چے ماتھ کی گرائیوں تک کواس طرح پہیانتی ہے جیے اپنے گھر کے گلی کو چوں کولوگ پہیانتے ہیں کے پانی کی گرائیوں تک کواس طرح پہیانتی ہے جیے اپنے گھر کے گلی کو چوں کولوگ پہیانتے ہیں اندرنگل گیا کی بالم مودا تکون ان کواپنے اپنی اندرنگل گیا کا بالم بلیکے کی صلاحیت سے متاثر ہوکر'' خفیہ تو سے اپنے گئے نتی جرکرایا؟

پہلی جنگ عظیم (1918-1914) کے وقت مارچ 1918 میں امریکی جماز سائیکلوپس (Cyclops U.S.A) اس علاقے میں غائب ہو گیا۔ اس پرساڑھے چودہ ہزارٹن خام مال لدا ہوا تھا جو کہ جنگ کے دوران استعمال ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ تین سوافراداس پرسوار تھے۔انکا بھی کوئی نام نشان ٹبیس مل کا۔

جاشواسلوکم (Jashua Slocum) ایک ایما کیتان جوند صرف امریکی جاریخ کا بلکہ ساری و نیمرف امریکی جاریخ کا بلکہ ساری و نیا کی بحریہ کی تاریخ بیس ابنانام رکھتا ہے۔ بچپن سے ممندر کی موجوں سے تھیلے والا، ساری و نیا کی سمندر کی طوفا نول کا سب سے پہلے تنہا ساری و نیا کی سمندر کی سیر کرنے والا، ساری عمر خطرنا ک سمندر کی طوفا نول کا مقابلہ کرتے رہنے کے بعد جب 1909 بس ایک سنر پراپنی مشتی اسپر سے (Spray) پر دواند ہوا تو پھر ہمیش کے لئے بر مودا تکون میں اپنی مشتی کے ساتھ عائب ہوگیا۔ اس کا اور اس کی مشتی کا کوئی سراغ نہیں بل سکا۔ ندھا دیتے کی خبر نہ مشتی کا ملبہ سب سوائے اس کے کہ بر مودا تکون میں عائب موان و والوں کی فیرست میں اس کا اور اس کی کشتی کا اضافہ ہوگیا۔

مسافرغائب....جہازساحل پر

كيا آپ يقين كريں مح اگر آپكويہ بتايا جائے كدايك جہاز برمودا كے سمندر ميں كھڑا

ہے۔ لیکن مسافرادر کپتان لا پند ہیں؟ گھانے کی میزوں پر کھانا ای طرح لگا ہو گو یا سوار کھانا کھاتے کھاتے ابھی کسی کام سے اٹھ کر گئے ہوں۔ نہ کسی حادثے کے آٹارنہ کسی لوٹ مار کی کوئی نشانی۔ آخرتمام سوارا جانک نج سمندر میں کھانا چھوڑ کر کس کے مہمان بن گئے؟

سیحاد شکیرول ڈیرنگ (Caroll Deering) نای جہاز کے ساتھ پیش آیا۔ جہاز کا گااحصہ ساحل پر ریت میں دھنسا ہوا تھا جبکہ پچھلا حصہ پانی میں تھا۔ کھانے کی میزوں پر کھاٹا لگا ہوا تھا،
کرسیاں تھوڑی تی چھپے کی جانب کھسکی ہوئی تھیں گویا اس کے سوار کسی غیر متوقع بات پیش آنے پر
اپنی جگہ سے اشھے ہوں اور پچرواپس آنا چاہتے ہوں ۔ لیکن پچروہ بھی اپنی کرسیوں پرواپس نہ سکے۔
کرسیوں اور میزوں پررکھی کھانے کی پلیٹوں کود کھ کرکس ہنگا ہے یا بھگدڑ کے کوئی آٹارو ہاں نظر نہیں
آتے تھے۔ جہاز کی حالت و کھے کر یہ بھی نہیں کہا جاسکتا تھا کہ اس میں کوئی لوٹ مار کی واردات ہوئی
سے ۔ پھر سب سے زیادہ جرت کی بات میتھی کہ است بڑے جہاز کو ساحل پر کون لایا ؟ اور اس کے
سواروں کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا؟ کیونکہ است بڑے جہاز کا است کم پانی میں آنا ناممکن ہے ہیے۔
جہازی جی ڈیئرنگ کمپنی آف بورٹ لینڈکی ملکست تھا۔

بیری کونو ور (Herrey Conover) مشہور امریکی ارب پتی ، ماہر جنگی پائٹ، کشتیوں کی دوڑ جینئے والا ماہر کپتان، 1958 میں اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ برمودا تکون کی گرائیوں میں غائب ہوگیا۔لیکن اس بارصرف افراد افوا کئے گئے جبکہ اگئی کشتی میا می (فلوریڈا) کے ساحل سے 80 میل ٹال میں ایک کنارے پر ملی۔ ہیری کونو وراوراس کے ساتھی کشتی سے خائب تھے۔

## ۋوباپواجہاز....واپس

کیا بھی آپ نے ابیا سنا ہے کہ کوئی جہاز سمندر میں تکمل ڈوب گیا ہو،اور پھی عرصے کے بعد بی درست حالت میں، بغیر کسی خرالی کے اویر آجائے؟

ایک جہاز برمودا تکون کے پانی پرتیرر باہے۔ سمندر کی موجیس اس سے آنکھیلیاں کر رہی ہیں۔
لیکن اس میں کوئی نہیں بالکل خالی۔ نہ کپتان نہ تملہ اور نہ کوئی سوار۔ اس جہاز کا نام لا داہا ماہے۔ ایس
ایز فیک (S.Aztec) کے کپتان اور عملے نے جو منظر دیکھاوہ کچھ یوں ہے: ہر چیز اپنی جگہ موجود
ہے۔ نہ کسی نے کسی چیز کو اٹھایا ہے اور نہ کوئی چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ نہ لوٹ مارکی داردات ہے نہ کوئی

حادثہ حتیٰ کہ کپتان کا قلم اور دور جین بھی اس طرح رکھی ہوئی ہے،اس بھی زیادہ اچنہے کی بات بیہ ہے کہ بخری جہاز رانی کے ریکارڈ میں بیہ جہاز ڈوب چکا تھا۔جسکو ڈو ہے ہوئے اٹلی کی''ریکس'' (Rex)نامی کشتی کے سواروں اور عملے نے خودد یکھا تھا۔

ذرا سوچئے بیکون اغواء کار ہیں جو جہازے بیش فیتی چیزوں میں ہے بچے بھی نہیں لیتے اور شہ بی اغوا کرنے کے بعداینا کوئی مطالبہ کسی کے سامنے رکھتے ہیں۔ بلکہ بمیشہ بمیشہ کے لئے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ پھر جاتے کہاں ہیں؟ا یسے واقعات جنگی کوئی قابلِ اطمینان آخری نہیں کی جاسک کیا برمودا کے اندر بیدواقعات اتفاقی ہیں یا کوئی منظم قوت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بید سب کرتی رہی ہے؟

ماہرین خاموش ہیں بلکہ خاموش کردیے گئے ہیں تحقیق کے تمام دروازے بند کردیے گئے کمسل خاموش ، بلکہ موت کا سناتا۔ آخرابیا گیاہے؟ ماہرین کے بزد کیک ایک بات مطاشدہ ہے کہاں خاموش ، بلکہ موت کا سناتا۔ آخرابیا گیاہے؟ ماہرین کے بزد کیک ایک بات مطاشدہ ہواکہ جہاز ہیں جا کہ جہاز ہیں جہاز ہیں ہونے جہاز ول ہواکہ جہاز ہیں کی جانب سے سمندر میں موجود بہرے داری کے مراکز نے بھی الداد طلب کرنے کا کوئی اشارہ بھی موصول ہیں کیا۔ البتہ بعض مرتبہ بچھ بیضامات موصول ہوئے جو واضح نہیں تھے۔

حاصل شدہ اس غیر واضح بیغامات سے مختیل کاراس متیج پر پہنچے ہیں کہ تمام حادثات بہت تیزی کے ساتھ رونما ہوئے ،اور جہاز کے کیتان اور عملے پراچا نک کوئی خوف طاری ہوا۔

سنتی اس کا ما لک اور مالک کا دوست جو کہ بینٹ جارج چرچ کا پادری فورٹ لوڈرڈ مِل تھا ،کسی نامعلوم جگہ پنچ چکے تھے۔ پندرہ منٹ بعد ایک اور ایرادی ٹیم وہاں پہنچ گئی اور دوسو کیل علاقے کا چیہ چیہ چھان مارا ،لیکن وچ کرافٹ کا کوئی سراغ نیل سکا۔

ایک رودا داور ملاحظه قرما ئیس

''سین اپنی بری کشتی لے کر شکار کے لئے نکا میری کشتی کے پیچنے کیکوس فریڈر Trader ایسا

Trader نائی کشتی بندھی ہوئی تھی ۔ جسکومیری کشتی کھنٹی رہی تھی ۔ موسم بالکل صاف تھا۔ ایسا

موسم اس طرح کے سفر کیلئے برا اموزوں ہوتا ہے۔ ہم جز اگر بہاما کے درمیان اس جگہ پڑتی گئے جہاں

مندر بہت گرا ہے۔ جب اندھیر ابرا حاقو میں سمت کا پیتہ لگانے کی غرض ہے کہتان کے کمر سے

میں آیا۔ اس کے بعدیدس نے سوچا کہ پچھ دیر آ رام کر لیا جائے۔ چنا نچیس اپنے سونے کے کمر سے

میں آگر لیت گیا۔ میں گہری نیندسویا ہوا تھا کہ اچا تک مورج کا ایک تھیٹر امیر سے منہ پر آ کر لگا۔

میں ہڑ برا اگر اٹھا و یکھا تو ہر طرف سے پائی کمر سے میں داخل ہورہا تھا۔ بردی مشکل سے میں

درواز و کھو لئے لیے لئے اٹھ پایا۔ ابھی میں نے درواز سے کی چنی کھولی بھی نہ تھی کہ درواز و میر سے

او پر آگر ااور میں نے خودکو سمندر کی گہر ائی میں پایا ۔۔۔۔ میں اور میں پائی کے او پر آگیا میں نے

کی جانب جانے کی کوشش کرتا رہا۔ بالآخرکوشش کا میاب رہی اور میں پائی کے او پر آگیا میں نے

دیکھا کہ میری کشتی خائب ہے اور کیکوش ٹریڈر جسکو میری کشتی کھنٹی رہی تھی وہ پائی پر موجود ہے۔ اور کھا گا کہ میری کشتی خاتی کی وہ پائی پر موجود ہے۔ اور کھا گا ڈا بیکیکر سے بچھے آ واز یں دے رہ بیل '۔۔

یے روداد''وائلڈ جا''(Wildjaw) نامی کشتی کے کپتان جوئے ٹیلی کی ہے۔ لیکن جوئے ٹیلی بھی کچھ بتانہیں سکا کہ اس کی کشتی کو کیا حادثہ پیش آیا۔ حالانکہ سمندر بالکل پرسکون تھا۔ جبکہ دوسری کشتی کیکوس ٹریڈر کا کپتان بھی صرف اتنا ہی بتا سکا کہ اچا تک کشتی کا وجیل اسکے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔

برمودا تکون میں غائب ہونے والے مشہور جہاز ھونگ 2000 میں کا کشتہ نہ میں افرانس کا مسلم کا مسلم

🛈 اگست 1800 میں امریکی کشتی انسرجنٹ بغیر کسی حادثے کے مانب جو گئے۔اس پر ۳۴۰

مهافرموار تھے۔

- جۇرى1880 ئىس اٹلائلائلائلائلائلائلىلى برڭش جبازغائب بولساس يە ۲۹ افراد موارتھ۔
- 🕝 اکتؤبر 1902 میں فیریا (Feria) نا می جرکن جہاز غائب ہوا۔ اس کاعملہ افواء کرلیا گیا جبکہ جہازش گیا۔
- ارج 1918 میں امریکی مال بردار جہاز سائیگلوپ (Cyclop) اینے تمام عملے سمیت خانب ہوا۔ عملے کی تعدادہ مستقی۔
  - 🚳 1924 يس مال بردار جايا في كشتى را في نوكو (Raynoko) عَا بُ بُولَى۔
- (Stafger) من بال بردار جباز اسٹافیم (Stafger) عائب ہوا۔ اپریل 1931 میں ہی جون ایند میری (John&Mary) ناگی امریکی جہاز غائب ہوا۔ پھر پکھ وقت بعد جنو لی برمودا ہے پہاڑ غائب موا۔ پھر پکھ وقت بعد جنو لی برمودا ہے پہاڑ عائم میل دوریا نی پر تیرتا ہوا ملا۔
  - ار ق 1938 يس برطانوي آسٹر يلوي مال بردار جہازانگلوآسٹر يليز غائب ہوا۔
- ک فروری 1940 میں گلور یا کولٹہ (Gloria Cold) نامی تفریکی مثنی غائب ہوئی۔ پھر پچھ عرصہ بعد غائب ہونے کی جگہ ہے دوسومیل دور یائی گئی لیکن سواروں سے خالی۔
- 220 کتوبر 1944 کو کیوبا کارٹی پیکون (Red Peakon) نامی جہاز غائب ہوا۔ پھر پچھے عرصہ بعد وفور پڑا کے ساحل کے قریب سواروں سے خالی یانی پر تیر تا ہوا یا یا گیا۔
- 4948 شن قرانسیں روز الی (Rozali) نامی جہاز کا عملہ اس پر سے اغوا کرلیا گیا ،اور جہاز بعد میں ای علاقے ہے ال گیا۔
  - 🛈 جون 1950 يس ساغذرا (Sandra) نا ي جبازاس علاقے ميس غائب ہوا۔
    - 🗗 ر 1955 میں Queen Mayrio کی تفریکی کشتی عائب ہوگی۔
- © 2 فروری 1963 کومیرین سلفرکوئن (Marine Sulpher Queen) نامی امریکی مال بردار جهاز غائب بوا \_اس پر ۳۸ جهاز ران سوار تخذ \_اس پرسلفرلدا بهواتھا \_
  - 🖚 كَيْم جَولاكُ 1963 كواسنوبو ئے (Snow Boy) نائ كشتى غائب بوكى ـ
- ونمبر 1967 میں وج کرافٹ نائی(Witch Craft) جہاز غائب ہوا۔اسکا وزن ٹیس بزارٹن تھا۔اور عملے کی تعداد ۳۶ تھی۔

🐠 مئى 1968 مشبورامر كى آبدوز اسكوريين (Scorpion) تناوين فوجيول سميت عَامّب ہوگئ۔

@ ايريل 1970 يس امريكي مال بردار جهاز مكن فريد (Milton Trade) عائب موا-

🖚 مارچ 1973 يس جرمني كامال بروار جهاز اندينا (Aneta) غائب جوار

ير محض وه وا تعات ہيں جوزيا ده مشہور ہوئے ور نديي فهرست خاصى طويل ہے۔

برمودا کی فضائیں ....طیاروں کی شکارگاہ

برموداتکون میں بڑے بڑے جہاز وں کا غائب ہوجانا ہی کیا کم پراسرارتھا، فضاء میں اڑتے طیارے بھی نامعلوم منزلوں کی طرف روانہ ہونے لگے اور پھر بھی واپس ندآ سکے۔ جنگی اور مسافر بردار طیارے اڑتے اڑتے اچا نک غائب ہوجا تمیں ، جبکہ موسم بھی بالکل صاف ہو، تو آپ کیا کہیں ہے؟ کیا آسان اٹکونگل گیا یا برمودا کھون کے پانی میں موجود کوئی خفیہ قوت اٹکواغوا کرکے کہیں ہے گئی؟ طیاروں کا ملب بھی ندیل سکا۔اور نہ ہی پائلٹ بنگامی پیغام اپنے اسٹیشن کو بھیج سکے۔اگر بھی کوئی بھیجے میں کا ملب ہو بھی تو وہ پیغام اس حالت میں اسٹیشن کی بھیا کہوئی اسکو بھی بیس سکتا تھا، کہ یغام کا مطلب کیا ہے؟

میں ایک شام برمودا تکون کی پراسراریت میں اوراضافہ کرگئی۔ ایسی شام کا ابتدائی وقت تھا۔ موسم صاف اورفضاء بوئی نوشگوارتھی۔ ترجی پروازوں کیلئے ایسا موسم بزا سازگار ہوتا ہے۔ اسریکی ریاست فلوریڈ امیس واقع ایک ائیر ہیں ہے بارہ بمبار طیارے ترجی پروازے کئے اورے سے اڑے۔ منام طیاروں نے ایک چکرایک ساتھ لگایا۔ پھران سب کوان کے مرکز کی جانب سے الگ الگ پرواز کرنے کا تھم طا۔ چنا نچے تمام طیارے الگ الگ پرواز کرنے گئے۔ اس دوران مرکز کو کسی بھی طیارے کی پریشانی یا خرابی کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی جس کا مطلب تھا کہ سب محک چل رہا ہے۔ اپنا مقررہ وقت پورا کرنے کے بعد تمام طیارے اگریس بولی جس کا پروائیں آ سے کسی پریشانی یا خرابی کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی جس کا مطلب تھا کہ سب محک چل رہا ہے۔ اپنا مقررہ وقت پورا کرنے کے بعد تمام طیارے اگریس پروائیں آ سے کسی دوطیارے فائی اوراک بیل موجوز یا کلٹ اورا انجینئیر کا پچھسراغ نیل مور چھان مارا۔ لیکن ان دوطیاروں اوران میں موجود یا کلٹ اورا انجینئیر کا پچھسراغ نیل سکا۔

ار بیس کوکسی حادثے بامد وطلب کرنے کا پیغام بھی موصول نہیں ہوا۔ گویا استے بڑے

طیارے برمودا کی فضاؤں میں تحلیل ہوئے پاپنی کی نظر ہوگئے کچھے پیتانہ چل سکا۔

فلائث 19، چھطیارے مریخ کے سفر پر

ای سال یعنی 1945 ہی ہیں۔ دیمبر کامہینہ۔ کس کو پیتہ تھا کہ شیطانی جزیروں کے نام ہے مشہوراس علاقے کو 'برموداتکون'' کا نام دید یا جائےگا۔ اور تمام دنیااس علاقے کے لئے اس نام کو استعمال کرنا شروع کردیگی۔ بغیراس حقیقت کا سراغ لگائے کہ سندر کے پانی پر تکون کس طرح بن مستعمال کرنا شروع کردیگی۔ بغیراس حقیقت کا سراغ لگائے کہ سندر کے پانی پرتکون کس طرح بن مسکتا ہے۔ اس کے باوجود پریس کا نفرنس کرنے والے امریکی ذمہ داروں نے اس علاقے کے لئے تکون کا نام کیوں استعمال کیا؟ کیا دجال کے تکون یا یہودی خفیہ تح کیف فریمیسن کے تکون سے اس جگہ کوکوئی نسبت ہے؟

ماہراور تجربہ کارپائلٹ جن کے پاس 300 سے 400 گفتے پرُواز کا تجربہ ہو۔اپنے وقت کے بہترین بمبارطیارے ان کے زیر استعال ہوں بہوسم کے اتار پڑھاؤ کاان کو اچھی طرح علم ہو کیکن برمودا کی فضاؤں میں اچا تک غائب ہوجا کیں ، اوروہ بھی ایک دونییں بلکہ پانچ طیارے ایک ساتھ۔

5 رسمبر 1945 كوتقير يبادون كردس من پرامريكي رياست فلوريداك فورت الدارديل (Avenger) هيار على رياست فلوريداك الفيرين (Fort Lauderdale) هيار على المين ا

ائيرين -آڀس جگديرين؟

پائلٹ ..... میں اپنی جگہ کالغین نہیں کر پار ہا ہوں ، مجھے بالکل پنة نہیں کہ ہم کہاں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم فضاء میں ہی کہیں گم ہو گئے ہیں۔

ائىرىيىن .....مغرب كى ست ميں اڑان جاري ركھو۔

پائلٹ .... مجھے نہیں یہ چل رہا ہے کہ مغربی ست کس طرف ہے .... ہر چر مجب وغریب

نظر آری ہے ..... بیس کسی ست کانعین نہیں کرسکتا بیباں تک کہ ہمارے سامنے موجود سمندر بھی جیس شکل میں نظر آرہا ہے .... میں اس کو بھی نہیں بیجان یار ہا ہوں۔

ائیر میں موجود عملہ خاصا پریشان تھا۔ان کی بجھ میں یہ بات نہیں آر ہی تھی کہ ماہر پائلٹ سمت کا تعین کیوں نہیں کر پار ہا ہے۔ کیونکہ اگر طیارے کا نیوی گیشن نظام (طیارے میں موجود سمت کا تعین کرنے کا نظام ) کام نہیں کرر ہا تھا تب بھی یہ سورج کے غروب ہونے کا دقت تھا، اور پائلٹ سورج کو مغرب میں غروب ہوتا دیکھ کر بآسانی مغربی سمت کا تعین کرسکنا تھا۔لیکن پائلٹ کہ رہا تھا کہ دواتھ کا کہ وہ ست کا تعین نہیں کر پار ہا ہے۔آخر وہ کہاں چلا گیا تھا؟

اس کے بعد پائلف اورائیر بیس کے درمیان رابط ٹوٹ گیا۔ اس بیغام کے علاوہ ائیر بیس کی اور بیغام کے علاوہ ائیر بیس کے درمیان رابط ٹوٹ گیا۔ اس بیغام کے علاوہ ائیر بیس کی اور بیغامات ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہواجوان پانچ طیاروں کے پائلف آئیں میں ایک دوسرے بائلف میں ایک بھی ای طرح کی صورت حال سے دوجارتھے۔ کچھ در بعد ایک دوسرے پائلف جارج اسٹیورز کی گھیرائی ہوئی آواز سنائی دی جس میں وہ کہ رہا ہے: ہم یعین سے پھٹین سے پھٹیس کی سکتے کہ ہم اس وقت کہاں ہیں سے میراخیال ہے کہ ہم ائی وقت کہاں ہیں سے دی میں اثر رہے ہیں۔

پھرتھوڑی دیر بعدوہ کہتا ہے: ایسا لگ رہاہے جیسے ہم سفید پانی میں داخل ہورہ ہیں ..... ہم مکمل طور پر ممت کھو چکے ہیں .....اوراس کے بعد بیطیا ہے ہمیشہ کے لئے اس سمندر کے پانیول میں ہی کھوکررہ گئے۔

ان پانچ طیاروں کو تلاش کرنے کے لئے ای شام لینی 5 دیمبر کوشام 7:30 پر مارٹین میرینر (Martin Mariner) ٹا کی امدادی طیارہ روانہ کیا گیا۔ پیطیارہ امدادی کا مول کے لئے خاص ہوتا تھا۔ جس میں پانی پر اتر نے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی طیارہ سمندر میں گر پڑے تو بیاس کو بچانے کے لئے استعال کیا جاتا تھا۔

، ارش میریز نے مذکورہ پارٹی طیاروں کے غانب ہونے کی جگہ پر پہنچ کراپنے ائیر ہیں سے رابط کیا۔اس کے فور اُبعداس طیارے کا رابطہ بھی ٹوٹ گیا۔ اور پیجمی غائب ہوگیا۔ پارٹی طیاروں کی تلاش میں جانے والاخود قابل تلاش بن گیا۔

فورانی ان چھطیاروں کو تلاش کرنے کے لئے امریکی نضائیاور بحربیانے کوسٹ گارڈ کے

ساتھ مل کر علاقے کی فضا کیں اور سمندر چھان مارالیکن کسی کاکوئی سراغ نہ ال سکا۔ رات میں در سیانہ شب ائیر میں کوالیک فیرواضح پیغام موصول ہوا۔ "FT" ...... "FT پیغام دینے والے کی زبان از کھڑ اردی تھی۔ اس پیغام نے ائیر میں میں موجود ہرا کیک کواور زیادہ پر بیثان کردیا۔ کیونکہ سے کوڈ فلائٹ 19 کا عملہ بی استعال کرتا تھا۔ اس کا مطلب سیتھا کہ ان میں ہے ابھی تک کوئی زندہ ہے۔ لیکن کہاں ؟اس پیغام کے موصول ہونے سے پہلے اس علاقہ کا چید چید چھان مارا کیا تھا۔ لیکن سے رابطہ آخر کس جگہ سے کیا گیا؟ تو کیا برمودا کے بانی کے اندران کواغوا کرکے لیجایا گیا؟

کوسٹ گارڈ ان طیاروں کورات بجر تلاش کرتے رہے ، پجرا گلے دن میج ان غائب شدہ طیاروں کو تلاش کرنے کے لئے تین سوطیار سے سیکڑوں کشتیاں ، کئی آبدوزیں حتی کہ اس علاقے میں موجود برطانوی فوج بھی پہنچ گئی لیکن اتنا بھی پند نہ لگ سکا کہ ان طیاروں کو حادثہ کیا پیش آیا اور کہاں چلے گئے؟

اس حادث کی توعیت کا پید لگایا جاستے ۔ لیکن سے جمیعی حادث کی تحقیق تو دور کی بات ، کوئی وضاحت حتی کد اپناا ندازه بھی نہ بیان کرکئی کداس کے اندازے کے مطابق معاملہ کیا ہوا، البنتہ کمیٹی کے سر براہ کی جانب سے صرف ایک بیان جاری کیا گیا کہ 'وہ طیارے اوران کاعملہ کمل طور پر کہیں حجیب گیا گویا کہ وہ سبسم ن خ کی پرواز پر مطبع گئے''۔

اب بیبال بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان طیاروں کوکوئی حادثہ پیش آیا ہوتا تو کیاان میں موجود ماہر یا کلٹ لاکف جیکٹ کے ساتھ طیارے سے چھلا نگ بھی شدلگا سکے ، لینی ان کواتی بھی مہلت نہیں ملی ؟

دوسری توجہ طلب بات سے ہے کہ ایارے شام کے وقت غائب مبوئے۔ اسکے فورا بعد انکی تلاش میں طیارے اڑے اور تمام علاقے میں انکو تلاش کیالیکن اٹکا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اسکے بعد رات میں جو پیغام ملاوہ رابطہ کہاں ہے کیا گیا؟

حادثے کے وقت حادثے کی جگہ ہے قریب موجود عینی شاہدین کے بیانات کچھ پرامرار چیزوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ مثلاً ان طیاروں کی تلاش کرنے والی ایک تشتی والوں نے یہ بات نوٹ کی کہ مندر کے پانی کے کچھ جھے کو گہری دھند ڈھانے ہوئے ہے پھروہ دھند سفیدرنگ میں تبدیل ہوئی۔ یا در ہے کہ برمودا کے پانی پر بیخصوص دھنداڑن طشتریوں کے اندر داخل ہوتے ہوئے اکثر دیکھی گئی ہے۔

ان تمام حادثات کو پڑھنے کے بعد ایک بات تو آپ بھی مجھ رہے ہوئے کہ تمام عائب ہونے والے طیاروں میں کوئی فتی خرائی نہیں پیدا ہوئی ، بلک ایک خوف ان پر طاری ہوا۔ اور بے حد تیزی کے ساتھ ۔ قبل اس کے کہوہ بچھ مجھ پاتے وہ بالکل عائب کردیئے گئے۔ ہمیشہ کے لئے۔ لیکن کہاں؟ یہ سوال ساری و نیا کے لئے بہت اہم ہے۔

# برمودا تکون میں غائب ہونے والے مشہور طیارے

- 5 وتمبر 1945 کو پانچ امریکی بمبارطیارے ایک ساتھ برمودا کی فضاؤں میں فائب ہوگئے مجران کی تلاش میں ایک اورطیارہ گیااوروہ بھی بھی تلاش نہ کیاجا سکا۔
- 3 ولائى 1947 كوامر كى فضائيكا C54 يرموداكى فضاؤل ين جيشك لئے لا يعد جو كيا۔
- 29**0** جنوری1948 کوچارانجنوں ولاااسٹارٹا ٹیگرنا می طیارہ اپنے 31 سواروں کو لے کر غائب ہوا آج تک کسی کو کچھ بیتہ ندلگ سکا۔
- 28 و بمبر 1948 كو DC3 ما مى طياره 27 مسافروں كوليكر برمودا كي آسان ميں غائب ہوا يا يانى كى كبرايوں ميں جا بيھيا كچھ فبرنبيں۔
  - 🗗 17 جنوري 1949 اشارابريل نا مي طياره برمودا تكون كاشكار بنا\_
- 🐿 مارچ 1950 میں گلوب ماسٹر نامی امریکی طیارہ ۔مسافروں کو لے کریہاں ہے گذرااور بھی اپنی منزل پڑئیس بھنج سکا۔

2 فرورى 1952 يورك زانىيورث نامى برطانوى طياره غائب موا-

◊ 30 كور 1954 امريكى بحريكا أيك طياره بميشك كے لاية بوكيا۔

♦ 5 ايريل 1956 امريكي مال بردارطياره اسيخ استاف سميت فائب بوا۔

80 اگست1962 امريكى فضائيكا K.Bb ناى طياره لا پية بوا -

1280 اگت 1963 امر كى نضائيك K.C.B.5 نائب دوخيارے عائب بوتے-

220 متبر 1963-C132 طيارولاية بوا-

5 جون 1965 - 1119 غائب مح دی سوارول کے۔

11 🗗 جۇرى 1967 كو4C122 طرز كاطيار ە يودەافرادىمىت لاپىدىوا-

170 جۇرى1947امرىكى جنگى طياردىغائب بوا\_

پیتو چندمشہور حادثات میں جو برمودا کے سمندراور فضائی حدود میں پیش آئے ،ورنداس کے علاوہ اور بہت سارے حادثات میں جو قصے کہاٹیوں اور ناولوں کی نظر ہوگئے۔

# برمودا تكون اورشيطاني سمندر مين تعلق

برمودا تکون اور شیطانی سمندر میں بہت گہرار اول ہے محققین کا کہنا ہے کہ ایسے بہت سے شواہر موجود ہیں کہ گمنام طیاروں اور جہازوں کو ایک تکون سے دوسری تکون کی طرف سفر کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ دونوں تکون ایک ہی طول البلد وعرض البلد (35) پر واقع ہیں۔ جس طرح کے مشاہدات برمودا تکون کے علاقے اور فضاء میں کئے گئے ہیں ای طرح شیطانی سمندر طرح کے مشاہدات برمودا تکون کے علاقے اور فضاء میں کئے گئے ہیں ای طرح شیطانی سمندر میں بھی اڑن طشتر ایوں کا آنا جانا اسکے او پر منڈ لانا اور پانی کے اندرداخل ہونے اور نکلنے کے متعدد واقعات موجود ہیں۔ یہاں بھی خالی جہاز (بغیر کپتان اور عملے کے) سمندر میں تیزی سے سفر کرتے نظر آتے ہیں۔

برمودا تکون کی طرح بیبال بھی گرم اور سروموجیس آپسمیس تکراتی ہیں جسکے بیتیج بیس بڑی مقدار میں مقناطیسی میدان وجود میں آتا ہے۔

# برمودا تكون اورمختلف نظريات

برمودا میں غائب ہونے والے اکثر طیارے ، بحری جہاز، کشتیاں ان میں اکثر کا تعلق

امریکہ اور برطانیہ سے رہا ہے۔ الیکن خیرت کی بات یہ ہے کہ ان دونوں محکومتوں نے نہو جمعی اس معاطے کو شجیدگی سے لیا ہے اور نہ بی اپنی پروازوں کو اس علاقے کے اوپر سے گذر نے پر پابندی لگائی ہے۔ بلکہ اس بارے میں جنتی بھی تحقیقاتی کمیٹیاں بی میں انکی رپورٹوں کو شائع نہیں کیا عمیا۔ یوں گلتا ہے کہ دنیا کی حکومتوں کو اسکی اجازت نہیں ہے۔ سب کے ہونٹ سلے ہوئے ہیں۔ شاید اس لئے بہت سے مرکاری محققین تو اس بات کے سرے سے بی انکاری ہیں کہ دنیا میں ایسا

برمودا تکون کے حادثات کے اسباب کے بارے میں بہت پجولکھا گیا ہے۔ عالمی شہرت کے حامل سائنسدال ، ماہر ین ارضیات (Geologists) ماہر طبعیات ، فلاسفر ، سیاح ، دانشور حق کے حامل سائنسدال ، ماہر ین ارضیات (Geologists) ماہر طبعیات ، فلاسفر ، سیاح ، دانشور حق کے میہودی اور عیس اپنے نظریات بیان کے اسباب کے بارے میں اپنے نظریات بیان کے اپنے نظر نظر (Point of view) کی چھاپ کئے بیں ۔ ہر طبقے کے نظریات میں ان کے اپنے نظریات بیان کردہے ہیں اور اس کے بعد ان کا بالک واضح محسوس کی جاسکتی ہے۔ ہم یہاں مشہور نظریات بیان کردہے ہیں اور اس کے بعد ان کا تجزیہ کریں گے۔

جوطاقتیں برمودا کون ہے لوگوں کی توجہ بٹانا چاہتی ہیں ان کی جانب سے بیکہا جاتا ہے کہ طیارہ ال اور جہازہ ل کود نیا کے مختلف خطوں میں حادثات پیش آتے رہتے ہیں ۔ لہذا اگر برمودا کے علاقے میں کوئی حادثہ پیش آجائے تو اس میں اتنا تجب کرنے اور اس پر اتن توجہ مبذول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چنا چہ مشہور کتاب 'دی برمودا ٹرکنگل مسٹری سولوڈ'' The Bermuda کی کیا ضرورت ہے؟ چنا چہ مشہور کتاب 'دی برمودا ٹرکنگل مسٹری سولوڈ'' Triangle Mystery Solved کے مصنف لیری کوشے تکھتے ہیں:

The accidents were not strange but only hyped up by the media and irrational sensationalists.

ترجمہ ....برموداتکون میں رونماہونے والے حادثات کوئی مجیب وغریب بات نہ تھے۔لیکن میڈیااور غیرعقلی جذباتی لوگوں کے ذریعے اسکوامچھالا گیاہے۔

ندگورہ نظر ہے کے علاوہ جو محققین برمودا کی حقیقت کوشلیم کرتے ہیں ان کی جانب ہے بھی مختلف نظریات بیان کئے جاتے ہیں:

🖚 قدامت بسندعيسا ئيول كاخيال بكر برموداتكون جبنم كادرواز وب\_

🕡 بعض لوگ برمودا کی اہمیت کو یہ کہ کر کم کرنے کوشش کرتے ہیں کدوہاں پانی بہت گہرا ہے۔ چنانحہ جہاز وں اور طیاروں کا غائب ہوجانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

ا آیک گروہ کا خیال ہے کہ برمودا کے سندر میں پانی کے اندرشد پدطوفان اٹھتے ہیں جوڈ و ہے والے جہاز وں اور طماروں کواس علاقے ہے بہت دور بہالے جاتے ہیں۔

ن برمودا کے علاقے میں پانی کے اندرزلز لے آتے ہیں جن کی وجہ سے حاوثات بہت تیزی کے ساتھ رونما ہوتے ہیں۔
ساتھ رونما ہوتے ہیں۔

الجعض ماہرین کا خیال ہے کہ اس جگہ کشش یا الیکٹرومیکنیک اہریں Electro Magnetic) بیدا ہوتی جارہ ہوتی ہے (Waves) بیدا ہوتی ہیں ، جن کی طاقت ہماری اس بجلی کی طاقت ہے ہزاروں گنا زیادہ ہوتی ہے چنا نچے بیدا نتیانی طاقت وراہریں جہازوں کوتو زکرانکا نام ونشان مٹادیق ہیں اور برمودا کے او پراڈتے طیاروں کو کھینچ لیتی ہیں ، اس وجہ ہے برمودا حکون کے علاقے ہیں کمپاس (سمت بتانے والا آلہ) کام کرنا چھوڑ و بتا ہے۔ و نیا میں دو جگدا لیس ہیں جہال کمپاس کام کرنا چھوڑ و بتا ہے۔ ایک برمودا حکون و وسراجا بان کا شیطانی سندر (Devil's Sea)۔

کہاں کے ناکارہ ہوجانے کا مطلب سے ہے کہ ان دونطوں کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی کہیں بھی کہیں بھی کہیں بھی کہیں بھی کہاں کو استعال کریں تو اس کی سوئی شال کی جانب ہوتی ہے لیکن پر جینی پر تجینی ہیں بلکہ مقناطیسی شال کی جانب ہوتی ہے۔ جبکہ ان دوعلاقوں میں کمہاس کی سوئی قطبی شال کی جانب ہوتی ہے۔ جبکہ ان دوعلاقوں میں کمہاس کی سوئی قطبی شال کی جانب ہوتی ہے۔ یہی رائے امریکی جانب ہوتی ہے جس کی دجہ سے سمت کے قعین میں بڑا فرق پیدا ہوجا تا ہے۔ یہی رائے امریکی جب بے کہیں ہے:

The US Navy proposed the possibility of electromagnetic and atmospheric disturbances.

ترجمہ .....امریکی بحریہ نے الیکٹر ومیکٹیک اور موسی خرابی کے امکان کے بارے میں تجویز کا اظہار کیا تھا۔

🕥 سائتندانوں كى اكثريت كاخيال بكريكمل سائتنى مسلم

Most scientists attribute the disappearances to tricky ocean currents, hostile weather and human or technical

error. In the Triangle area, compasses point to the geographical North Pole rather than the magnetic north, which something makes navigation difficult causing accidents.

ترجمہ: اکثر سائنسدان غائب ہونے کے واقعات کودھو کے باز سندری موجوں ، ناموافق موسم اورانسانی یا تکنیکی غلطی کی جانب منسوب کرتے ہیں۔ برمودا تکون کے علاقے میں کمپاس جغرافیائی فظب شال کی جانب ہوتا ہے برخلاف مقناطیسی شال کے جسکی وجہ سے ست کے تعین کے نظام میں وشواری ہوجاتی ہے اور حاد خات کا سبب بنتی ہے۔"

اس بارے میں ایک نظریہ ایڈاسنیڈ کر (Ed snedeker) نامی سائنسدال کا ملاحظہ فرما کیں:

The atmosphere above the Triangle is filled with invisible tunnels, which suck in the aircraft, ships and people.

ترجمہ: تکون کے اوپر کی فضاء نہ نظر آنیوالی سرگوں سے جُری ہوئی ہے جو طیاروں ، جہازوں اور افراد کواپنے اندر کھنے لیتی ہیں۔

• اور افراد کواپنے اندر کھنے لیتی ہیں۔

• برمودا تکون کے بارے میں تحقیق کرنیوالے ایک اور محقق جارلس برلئز Charles)

- ﴿ برمودا تكون كے بارے میں تحقیق كرنيوالے ایک اور محقق چارس برائز (Charles)
   ﴿ Berlitz كاخيال ہے كد برمودا تكون كے اندرمغناطيسي محضور (Magnetic Vortex) ہیں۔
   ﴿ جوابينے اندرائيے شكاركو محفیج ليتے ہیں۔
- ایک نظریہ یہ ہے کہ برمودا تکون کے اندراڑن طشتریاں (Flying sauccers) جاتی دیکھی گئی ہیں۔ جوائے مخصوص مقاصد کے دیکھی گئی ہیں۔ جوائے مخصوص مقاصد کے لئے طیاروں، جہازوں اورافرادکوانواء کر لیتے ہیں۔
  - 🗗 امریکہ میں ایک فرقہ برمودا تکون کی حقیقت روحانیت ہے جوڑتا ہے۔
    - چونی غاری یانی گاندرچونی چونی غاری یانی گئی ہیں۔
- 🖚 يبال قد يم تبذيب اللانش كامرفن ب جوانتها كى ترتى يافتة تلى \_ اورسمندر مي زازلول كيسب

یانی کے اندر ڈوب گئے۔

برمودا مکون کی حقیقت کے بارے میں مذکورہ بیان کردہ نظریات کے علاوہ اور کائی نظریات بیں مثلاً میتھین گیس تھیوری کے نام سے ایک نظریہ مشہور ہے۔ جوکہ ڈاکٹر بین کلینل Dr) Ben Clennel) کا ہے:

Dr. Ben Clennel of Leeds University popularized the theory that methane locked below the sea sediments reduces the density of water making ships sink. He also claimed that the highly combustible gas could also ignite aircraft engines, blowing them up

ترجمہ: لیڈی یو نیورٹی کے ذاکھ میں کلینل نے بینظریہ متعارف کرایا کہ کون کے اندر سمندر کے بیچ میں گیس ہے جو کہ سمندر کی تہہ میں تبھت میں موجود ہے۔ یہ آبید ب کا کسط پر Hydrates ) سمندر کی تہوں ہے نگل کرموٹے سوٹے بلبلوں کی صورت میں پانی کی سطح پر آجاتے ہیں اوران میں موجود گیس باہرنگل جاتی آجاتے ہیں اوران میں موجود گیس باہرنگل جاتی ہے۔ جسکی وجہ و بال پانی کی کثافت (Density) کم ہوجاتی ہے۔ جسکے نتیج میں جہاز و فیرہ دو ب جاتے ہیں۔ نیز انگاریہ کی دوئی ہے کہ چونکہ ریگیس انتہائی سرایج الاشتعال ہے لہذا اگر سے گیس فضاء میں پھیل جائے تو طیارے کے انجن کوایک دھا کے کے ساتھا اُر اسکتھا ل استعال کے زیر استعال کی مصری محقق گرمیسی اواؤد کے مطابق شیطانی سمندر اور برمودا تکون کانے و جال کے زیر استعال ہیں۔ اس نے با قاعدہ قلع نمائل بنایا ہوا ہے جو تکون کی شکل کا ہے۔

### تنقيري جائزه

جہاں تک اس نظر ہے کا تعلق ہے کہ برمودا تکون میں کوئی غیر معمولی ہات نہیں تو اس کا صاف مطلب میہ ہے کہ ایسے لوگ برمودا ہے دنیا کی توجہ بٹانا چاہتے ہیں ۔ نظر بین بسرایک یعنی برمودا تکون جہنم کا دروازہ ہے۔ اس پرکسی تبعر ہے کی ضرورت نہیں ہے۔

نظریہ نمبر دوکو بھی اسلے تسلیم نہیں کیاجا سکتا کہ خواہ یائی کتناہی گہرا کیوں نہ ہو، موجودہ سائنسی ترتی کے دور بین سمندر کے اندر چھوٹی اور بڑی مجھلیوں کے جسم سے چھوٹے چھوٹے کیمرے لگا کر انکی زندگی کی مکمل معلومات سائنسدال اکٹھا کررہے ہیں۔اگر چھوٹی بڑی مجھلیوں اور دیگر پانی کے جانوروں اور طیاروں میں جانوروں کی زندگی کو کیمروں میں قید کیا جاسکتا ہے تو استے بڑے بڑے جہازوں اور طیاروں میں ہے کسی ایک کا ملہ بھی آج تک کسی کونظر نہیں آیا؟

نظریے نمبر تین (برمودا میں طوفا نوں کا اٹھنا) میں بھی کوئی وزن نظر نہیں آتا۔ کیونکہ اول تو یہ
کہ جینے واقعات برمودا کون میں رونما ہوئے اس وقت وہاں موسم صاف تھا۔ کسی طوفان وغیرہ ک
کوئی اطلاح ریکارڈ نہیں کی گئے۔ دوسرا ہیہ کہ وہ کیسا خاص طوفان ہوتا ہے جو بھی صرف جہاز کو ڈبوتا
ہے اور مسافروں کو میچے سلامت لا کر ساحل بر چھوڈ جاتا ہے اور بھی اس طوفان کو صرف سواروں کی
ضرورت ہوتی ہے اور جہاز کو ساحل بر پھیادیتا ہے؟

چوتے نبری جونظر بیہ کہ پانی کے اندرزازلوں کی دجہ عداد ثات بہت نیزی کیما تھ رونما جوتے ہیں۔ چلئے بیمان لیتے ہیں۔ لیکن چر جواش اڑتے طیاروں کے بارے بین کیا کہا جائےگا؟ زازے سمندر بین آئے اور فضاء میں اڑتے طیارے کیے غائب ہوگے؟ نیز یہ کیے زاز لے ہیں جوکی ماہرارضیات نے بھی ریکارڈ نہیں کئے۔ اور شدی زازلوں کا پید لگانے والے آلات کی زاز لے کوریکارڈ کر سکے؟

نظر بینمبر پانچ کے اول حصہ کو قار نمین غورے پڑھئے۔ ہم اس پرآئندہ چل کر بحث کرینگے۔ کیونکہ بھی وہ چیز ہے جوآگے چل کراس علاقے میں چھپی قوتوں، خفیہ منصوبوں اور اہلیس اور د جال کی سائنسی ترتی کو بچھنے میں مدود گی۔

نظریہ نمبر چھ کے بارے میں ایک محقق گیان کوٹر جو کہ 1990 سے برمودا تکون پر تحقیق کررہے ہیں۔سائنسدانوں کے نظریات کی تروید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

The rationalistic attempt to deny the mystory or fit it into the existing scientific framework fails. The magnetic compass variation explanation is false because the Argonic line (the area of difference in calculation) moves with the rotation of the earth and is not always inside the Triangle to cause accidents. The methane gas theory

also false. Since the Triangle area does not have vast gas reserves.

ترجمہ: برمودا تکون کے رازیا معمہ ہونے کی حیثیت کے انکار کی کوشش یا اس کوموجودہ سائٹنسی
چو کھٹے میں رکھنے کی کوشش نا کام ہو چک ہے۔ مقتاطیسی کمیاس کے فرق والی تشریح بھی غلط ہے۔
کیونکہ کمیاس میں کمی بیشی کا جوعلاقہ ہے وہ زمین کے گھومنے کے ساتھ حرکت کرتا ہے اور وہ فرق
ہمیش تکون کے اندر ٹبیس ہوتا کہ حادثات کا سبب بن جائے۔ میتھین گیس تھیوری بھی بے بنیا دہ
کیونکہ تکون میں بروی مقدار میں گیس کے ذخار ٹبیس ہیں۔

# كيان كوثراً كي كهتي بين

"Despite science's efforts to create a Theory of Everything, earth still holds secrets that we can't fathom".

ترجمہ: سائنس کے نظریئے '' تھیوری آف ایوری تھنگ'' (بیدا یک نظریہ ہے جو فطرت کی چاروں طاقتوں کی تشریح کرتا ہے۔) کی ایجاد کی کوشش کے باجودز مین انجی بھی اپنے اندرا ایسے رازوں کو چھیائے ہوئے ہے کہ جن کی تہدتک ہم نہیں بھٹی سکتے۔

نظر بیفمبرسات پر کسی تغیرے کی ضرورت نہیں البتداس سائنسداں کے بارے میں آگے مختمراً کچھ گفتگو کرینگے اور آٹھ اور نو قابل غور ہیں جن کا تذکر و آگے آئیگا۔

نظریہ تمبراا میں میہ بیان کیا گیا ہے کہ وہاں پانی کے اندر چھوٹی چھوٹی غاریں پائی گئی ہیں۔ لیکن اس نظریے میں انگی نوعیت اور شکل نہیں بتائی گئی یا پھر بتانے کی اجازت نہیں ہے۔اور میہ غاریں خود بن گئیس پاکسی منظم قوت نے بنائی ہیں۔البتہ اتنا ضرور ہوا کہ جس نے ان غاروں کے بارے میں جانے کی کوشش کی اور پچھے جان بھی لیا...اسکو مانی کے اندر دی ماردیا گیا۔

نظریة اکاتعلق قدیم دیو مالا کی تاریخ ہے ہے۔ جہاں تک محمیسی داؤد کے نظریے کا تعلق ہے ہے اور گئی کتابیں تصنیف کی ہیں۔راقم کے ہیں۔راقم کے یاس وہ کتابیں تعین کی جات ہیں۔راقم کے پاس وہ کتابیں تعین کی خدمت میں پاس وہ کتابیں تعین کی خدمت میں چیش کرت۔

محرعیسی داؤدان تمام جگہول پرخود گئے ہیں جہاں ہے دجال یا یہودی خفیہ تنظیم فریمیسن کا کوئی تعلق رہا ہے۔ مثلاً مویڈن بمصر بلسطین ،امریکہ، برمودا شام وغیرہ فلسطین ومصر میں کچھ قدیم مخطوطات ہاتھ بھی گئے ہیں۔ دہاں ضعف العرادگول ہے انھوں نے کافی معلومات حاصل کی ہیں جواس موضوع ہے متعلق عربول میں سینہ بسینہ چلا آ رہی ہیں۔ا کے نظریے کے بارے میں آگے گفتگو کریگے۔

مذکورہ نظریات اوران کی تشریحات کے بعد پیکہا جاسکتا ہے کہ برمودا تکون کے حادثات کی مختفق کرنے والے وہ مختفین جواس علاقے کو خطر ناک علاقہ قرار دیتے ہیں ان کی ولیلیں زیادہ وزنی ہیں۔

ایک اور محقق کی پر باتھ اینے مقالے" برمودا تکون توانائی کا میدان یا وقت کا میلان (Bermuda Triangle:Energy Filed or Time Warp) "میں کانی بحث ومیاحث کرنے کے بعد لکھتاہے:

''متضادنشر پھات کے ہاوجودا کیے خفیہ ڈوربھی ہے۔ وہ میہ کہ برمودا تکون کے اندر عجیب الیکن طاقتورتوا نائی کی موجودگی جس کو بعض سائنسدان بھی تشکیم کرتے ہیں۔البتہ میہ کسی کو پیتنہیں کسہ کیوں اور کسے سطلاقہ اس بے انتہا توانائی کی جگہ بنا؟

جی ہاں! برموداتکون میں ایک' طاقت ورقوت'' کے ہونے پرا کھ مختفین متنق ہیں۔ لیکن سے براسرارقوت ہے کیااوراس کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ کیاو ہاں قوت کشش ہے؟

بعض محققین کاخیال ہے کہ وہاں ایسی شعائیں یالہریں پیدا ہوتی ہیں جو ہماری اس بجلی کی طاقت سے ہزاروں گنا زیادہ طاقت ور ہیں۔ میلہریں جہازوں اورطیاروں کواپنی طرف تھینچ لیتی ہیںان کو برقاطیسی یاالیکٹرومیکنیک لہریں (Electromagnetic Waves) کہتے ہیں۔ برقاطیس کارنظریہ برطانوی ماہر طبعیات جیس کلرک نے 1873 میں متعارف کرایا تھا۔

آپ آسان الفاظ میں یوں مجھ کتے ہیں جس طرح ہماری یہ بھی ایک بہت طاقت ور چیز ہے جو بردی بردی مشینوں کو چلا تی ہے ، برے دیو بیکل طیاروں کو اڑا تی ہے۔ اس طرح کی ایک قوت الیکٹر وسیکن کے قوت الیکٹر وسیکن کی قوت یا توت کشش بھی ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ قوت ہماری بجل کی قوت کے مقابلے لاکھوں گنا طاقتور ہے۔ جس کو ہماری جدید سائنس ابھی تک محمل طور پر استعمال

میں لانے میں ناکام رہی ہے۔ کیونکہ برمودا میں موجود قوت کشش اس قوت کشش ہے بکسر جدا ہےجسکو ہمارے سائنسدان جانتے ہیں۔

ینانچ مشہور جیوفیز کس سائنسدال جان کیرسٹوئی کہتے ہیں کہ ''اس (برمودا تکون کے ) پائی کے اندراور پانی کے اوپرایک خاص تنم کی قوت کشش موجود ہے۔ بیقوت کشش ہماری اس قوت کشش سے مختلف ہے جس کوہم جانتے ہیں''۔

جان كيرسلوني بيال يردوتوانا ئيول كے قائل ہيں۔

اگرگوئی سائنسدال توانائی کے طور پراس توت کشش کواستعال کرنے میں کا میاب ہوجائے

تو پھراس توانائی سے چلنے والی کار بھاری موجود و توانائی سے چلنے والی کارسے لاکھوں گنا تیز رفتاری

سے دوڑ گئی، اس توانائی سے چلنے والی مشیری صدیوں کا کام دنوں میں انجام دید گئی اور زاتسور

سے چئے قوت کشش سے اڑنے والے طیار سے (یااس طرح کی کوئی اور سواری) اس کی رفتار کیا ہوگی زمین کا چکرتو گویا اس سواری کے سوادوں کیلئے ایسے لیسٹ دیا جائے گا جسے مینڈھے کی کھال کو کھوں میں لیسٹ دیا جائے گا جسے مینڈھے کی کھال کو کھوں میں لیسٹ دیا جائے گا جسے مینڈھے کی کھال کو کھوں میں ایسٹ دیا جائے ہوئے ہیں۔ خوان سے منائب میں معلق ہوجا کمیں ، سمندر کے اندر غاریں بنالیس ۔ جس کو چا ہیں دور سے بی اپنی طرف کھنے گئی ہیں۔ جگل سے چلنے والے تمام آلات اور ایجن بند کردیں۔ حتی کہ اس کشش کے ذریعے خوان سے بیا کی مرابر کردیں؟

موال یہ ہے کہ کیا ذیر سمندرا یسے سائنسدال ہیں جھوں نے بیقوت حاصل کرلی ہے؟

موال یہ ہے کہ کیا ذیر سمندرا یسے سائنسدال ہیں جھوں نے بیقوت حاصل کرلی ہے؟

## جديد ثيكنالوجي اورخفية قوت

برموداتكون كاندرجس قوت كشش كاذكرجان كيرسٹونى نے كيا ہے برمودايس اس قوت كشش كى موجود كى كوتقر يباتما م نظريات كے حامل سائنسدان تسليم كرتے ہيں۔ چنا نچاى نظريه كوہم بھى اگرتسليم كرليں كہ چلئے مان ليتے ہيں كداس علاقے ہيں ايك كشش ہے جو بڑے بڑے ديو يكل جہازوں اورا سكاو برفضاء ہيں اڑتے طياروں كواہنے اندر تحینج ليتی ہے ، تو پھر بھى ايك سوال باقی رہتا ہے۔ وہ به كہ يكشش منظم ہے يا غير منظم؟ ليتی اسكوكوئی كشرول كرر ہاہے يا كسى كے كشرول بين اسكوكوئی كشرول كرر ہاہے يا كسى كے كشرول بين نہيں ہے؟ اگر غير منظم ہے تو اس علاقے كے او ير موجود سيليلا من جام ہوجانے حالى ايكس كے او ير موجود سيليلا من كوكام نيس كرنا حالى ہے ايكس كے او ير موجود سيليلا من كوكام نيس كرنا

جائے۔ جبکہ ایسانیس ہے۔ اس علاقے کے اوپر سیکروں کی تعداد بیس سیٹیلا کے کام کررہے ہیں اور بھی ان بیس فرانی کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ البتہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ سیٹیلا کش نے بعض حادثوں کے دفت اس جگہ کی فلمیں بنا کیں۔ لیکن فلمیں صاف تھیں۔ (سواے میرے کمپیوٹر انجینئر بھائیوا اس نے کہموٹر اور دسکوں پر زیادہ اعتاد نہ کرو۔ ایسانہ ہو کہ اپنی ساری معلومات اس میں وال کر ہے تکر ہوجا و اور پھر کسی دن جب ضرورت پڑنے پر کمپیوٹر آن کرو تو اسکرن پر ونڈوز کر ہے تکر ہوجا و اور پھر کسی دن جب ضرورت پڑنے پر کمپیوٹر آن کرو تو اسکرن پر ونڈوز کر ہے تکر کروں اینا تمام ڈیٹا قلم والی روشنائی سے لکھ کرا ہے یاس دکھو۔ تا کہ کل پریشانی ندا ٹھائی پڑے۔)

ای بنیاد پرلانگ و ڈکائی ورجینیا کے ماہر طبعیات پروفیسروائن میٹ جین کتے ہیں:

"اگرایک مقاطیسی صلقہ ممل جوآٹھ سومیل کی بلندی پرموجودموی سیارے کی شب کوصاف کردے تو اے بقینا کسی سیارے کے خلاء میں سفر کرنے میں رکاوٹ بھی پیدا کرنی چاہئے۔ اس قدر طاقتور مقاطیسی حلقہ کمل کسی بھی سیارے کو اس کے مدار میں النا گھمانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، مگرااییا نہیں ہور باچا نچے ہیہ بات کسی ایک نامعلوم و پراسرار قوت کی موجودگی کی جانب اشارہ کرتی ہے جس سے ہم تطعی لاعلم اور بے جریں '۔ دوسری بات ہیے کہ اگراس مقناطیسی کشش کی وجہ سے ہیں تو بھراس علاقے سے گذرتے والا ہم جہاز اور طیارہ غائب ہونا وجہ سے بیر حادثات خاص اوقات میں رونما ہوتے ہیں۔ اگرآپ اب بھی اس بات کو تسلیم چاہئے تھا۔ جبکہ حادثات خاص اوقات میں رونما ہوتے ہیں۔ اگرآپ اب بھی اس بات کو تسلیم کرنے میں گھیا ہے گئے۔

میری سیلسٹ نائی تشتی ۱۹۷۲ء کے اوائل میں بغیر تمنی فتی خرابی کے احیا نک عائب ہوگئی۔خائب ہونے کی جگہ کو تنگھال پھینکا گیالیکن بے سود کئی ماہ کے بعد بیکشتی سطح سمندر پر ممودار ہوئی۔ایبائی واقعدلا داباما (LADAHAMA) نامی جہاز کا ہے۔

اب آپ دوبارہ مذکورہ نظریات پڑھے اورد کھنے کہ کیا کوئی بھی نظریاس مادثے کی تشریک کرسکتا ہے۔ سوچنے ۔۔۔۔۔ اگر کشتی انتہائی تیز طوفان کی نظر ہوتی یا مقناطیسی کشش اسکو سمندر کے اندر ایجانے کا سبب ہوتی تو اسکا کچھ سراغ بھی نہیں ملنا چاہئے تھا۔ جبکہ یہ کشتی کمل ٹھیک حالت میں سخے۔ آجن بھی ٹھیک تھا۔ ابندھن کا ٹی مقدار میں موجود تھی۔ تمام آلات اسٹارٹ حالت میں تھے۔ آجن بھی ٹھیک تھا۔ ابندھن کا ٹی مقدار میں موجود تھا۔ اگر آپ کہیں کہ ہوسکتا ہے بھر گ قزاق اسکواخواء کر کے لیے گئے ہوں تو پھر قزاق کیتان کی

الماری میں موجود قیمتی جواہرات اور انتہائی بیش بہا کاغذات کیوں اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ البتہ سمتی میں موجود قیمتی جواہرات اور انتہائی بیش بہا کاغذات کیوں اپنے ساتھ لے گئے اور بھی سمتی میں موجود تمام سوار غائب شے۔ یہ کیسے قزاق تھے جوافر ادکوا پنے ساتھ لے گئے اور بھی تاوان کی وصولی کے لئے کسی سے دابطہ تک نہ کیا؟ اس سے بھی زیادہ جیرت کی بات یہ ہے کہ کئی ماہ تک مائی کے اندر دینے کے بعد ریمشی میں جائی گئی ساتھ کیے جالت میں بانی کی سطح کر کسی آگئی۔

اگریکشش فیرمنظم ہے تو طیاروں کو فضا ہے سندر میں گرتے ہوئے بھی کسی نے کیوں نہیں و مجھا؟ پائٹ کوئی ہنگامی پیغام اپنے ائیر ہیں کوئیس دے سکے؟ کسی طیارے کا ملبہ بھی نہیں ال کا؟ پیمر بھی مسافر غائب جہاز ساحل پراور کبھی جہاز غائب اور مسافر خود ساحل پر بہنج گئے؟

ایک اہم بات رہی یا در کھنی چاہیے کہ بر مودا تکون اور شیطانی سندر میں اکثر غائب ہوئے والے مال بردار جہازوں ہیں عسکری امور میں استعمال ہونے والا سامان یا خام مال جرا ہوا تھا۔ نیز جوافر ادا غواء کئے گئے وہ بھی اینے فن میں ما ہرلوگ تھے، چنا نچہ ہمارے یا س اس بات کوشلیم کرنے کے علاوہ کوئی چار فیش کداس علاقے میں کوئی خفیہ توت ہے جواس مقناظیمی کشش کو منظم انداز میں استعمال کررہی ہے اور اس براسکو کھمل کنٹرول حاصل ہے۔

وه کون ہے؟

اس قوت کشش کواتے منظم انداز میں استعال کرنے والا کون ہے؟ وہ کوئی قوت ہے جس نے اس کواتنا مو ٹر بنالیا جس کے ذریعے فضاء میں اڑتے طیارے غائب کردئے جا کیں ، جدید طیاروں کی جدید نئینالوجی کوجام کردیا جائے ، اس علاقے کے اوپر سینیلا کشاورموتی سیارے جو اس علاقے کی تضویریں نکالنے کی کوشش کریں اور تصویریں کھینج کی جا کیں بھی کیمرے کی فلم صاف لیجن برمودا تکون میں موجود ''خفی قوت' 'اتن جدید ٹیکنالوجی کی مالک ہے کہ و نیا کے جدید ترین سمجھے جانے والے سینلا کٹ اوران کے کیمروں میں موجود فلموں کو بڑاروں کلومیٹر دور سے صاف کرنے کی صلاحت رکھتی ہے۔

یجی اعتراض برمودا پر تحقیق کرنے والے ایک اور محقق پر دفیسر ہیر ولڈالی ڈیوس نے اسپنے مقالے میں کیا ہے۔ جبکاعنوان ہے:"مبھات کشش بیٹنی ہیں۔لیکن میآتی کہاں سے ہیں؟"

Gravity Pulses Confirmed-But Where do they come from?

تو کیا ہماری اس معلوم د نیا اور موجودہ سائنس دانوں کے علاوہ اسی دنیا کی کوئی خفیہ طاقت سائنس وٹیکنالوجی میں بہت آگے جا چک ہے؟ دوسویا تین سوسال آگے اور کیاوہ طاقت برمودا محکون میں سندر کے اندر موجود ہے؟ کیا توت شش سے اڑنے والی سواری تیار کی جا چکی ہے؟

برمودا تكون .....نامعلوم خفيه پناه گامين؟

اڑن طشتریاں برمودا کون کے علاقے میں سب سے زیادہ دیکھی گئی ہیں۔ نیز آگ کے برے برا گئی گئی ہیں۔ نیز آگ کے برے برا بڑے براے گولے، سفید چیکدار بادل اورخوداڑن طشتریوں کو بھی برمودا کون کے سمندر میں داخل ہوتے دیکھیے ہوتے دیکھیے ہوتے دیکھا گیا ہے۔ اسکے علاوہ گمنام طیارے فضاء سے اس طرح اس میں داخل ہوتے دیکھیے ہیں جیسے وہ سمندر میں نہیں بلکہ اپنے رن وے برائرے ہول۔

اگرآپ بادل کو دیکھیں کہ اس گا ایک حصہ آسان کی جانب بلند یوں میں ہے اور دوسراسرا برمودا تکون کے پانی میں داخل ہور ہاہے، یا بہت بڑے آگ کے گولے کو اڑتا ہوایا کسی کا پیچھا کرتا ہوا دیکھیں تو ایسے واقعات کی کیاسائنسی تشریح کریں گے؟ ای طرح بڑے بڑے طیارے ہزاروں لوگوں کی آتکھوں کے سامنے سندر کے اندر یوں داخل ہوجا کیں جیسے سندر نے ان کے لئے اندرجانے کاراستہ بنادیا ہو؟

## کوئن الزبتھ اول نامی جہاز پرموجود جون سینڈر کا بیان ہے

'' بین کوئن الزبھ اول پر نا ساسے نیویارک براستہ برمودا تکون جارہا تھا۔ موہم صاف اور سندر برسکون تھا۔ بین سیج کے وقت عرشے پر کھڑا ایک ساتھ کائی فی رہا تھا۔ اچا تک بین نے ایک جھوٹا سا طیارہ و یکھا۔ طیارہ ہم سے دوسولڑ کے فاصلے پرسے دوسوفٹ کی بلندی پر پرواز رکرتا ہوا سیدھا ہماری طرف آ رہا تھا۔ بین نے اپنے ساتھی سٹرنی کواس کی طرف متوجہ کیا۔ پھرطیارہ ہم سے چھر (75) گزدور جہاز کے قریب بوی خاموثی سے سمندر کے اندر چلا گیا۔ نہ کوئی طیارے کے گرنے کی آ وازشی اور نہ کوئی پانی کا چھیا کا تھا۔ بس یوں لگنا تھا جھے۔ سندر نے اس طیارے کے گرنے کی آ وازشی اور نہ کوئی پانی کا چھیا کا تھا۔ بس یوں لگنا تھا جھے۔ سندر نے اس طیارے کے گرنے کی آ وازشی اور نہ کوئی پانی کا چھیا کا تھا۔ بس یوں لگنا تھا جھے۔ سندر نے اس طیارے کے لئے ہی اپنا مندہ کھولا تھا۔ بیں اپنے ساتھی کو و ہیں کھڑا چھوڑ کر گراں آ فیسر کواطلا کا ویتے چلا گیا۔ انہوں نے جہاز کوموڑ ااور ایک شتی بھی پانی پر اتاری۔ لیکن وہاں نہ تو کوئی طبہ تھا اور نہ ہی تھا کیا۔ انہوں نے جہاز کوموڑ ااور ایک شتی بھی پانی پر اتاری۔ لیکن وہاں نہ تو کوئی طبہ تھا اور نہ کوئی طاد شریش نہیں آ یا در نہ طیا ۔ اور نہ بی تیل کا نشان ۔ جس سے بیہ بات بھی تھی کہ طبیارے کوکوئی حاد شریش نہیں آ یا در نہ طیا ۔

میں موجود تیل کو بانی کی سطح پرضرور آنا جا ہے تھا۔سب سے زیادہ جیرت کی بات پیتی جب طیارہ بانی میں گراتو بانی میں جھیا کا کیوں نہیں ہوا؟ اور پانی اچھلا کیوں نہیں؟

طیارے کا پائی کے اندر داخل ہونے کا اس ہے بھی زیادہ مستند داقعہ فلور یڈا کے ساحل' ڈیئن نے "کا ہے جس کو 27 فروری 1953ء کی جے ہے تارلوگوں نے دیکھا۔طیارہ ساحل ہے صرف سو گز کے فاصلے پر گرا تھا۔فورائن کوسٹ گارڈ اور دہاں موجود انتظامیہ نے وہ جگہ کھنگال ڈالی لیکن طیارے کا کوئی سراغ نہ طاحی کہ تیل کا بھی کوئی نام ونشان نہ تھا۔ جیرت کی بات یہ ہے کہ آس پاس طیارے کا کوئی سراغ نہ طاحی کہ تیل کا بھی طیارہ گم ہونے کی اطلاع نہیں ملی ؟ آخر میر طیارہ کس کا تھا؟ کہاں ہے آب بیارہ کس کے یاس چلاگیا؟

# آگ کے گولے اور برمود اتکون

آگ کے گولے ، سفید چمکدار بادل اور اڑن طشتریاں اگران سب کو گہری نظرے دیکھا جائے تو بیا لیک بی سلسلے کی کڑی نظر آتی ہیں۔ابیا لگناہے گویا اڑن طشتری کو چھپانے کے لئے یہ بادل اور کہر مصنوعی طور پر کیمیائی عمل سے پیدا کی جاتی ہے۔ بر مودا کے اندر آگ کے گولوں کا داخل جونا بھی معروف چیز ہے۔

ڈبلیو ہے موری جوکہ ایک مین ہے ایسی بی صورت حال ہے وو چار ہو چکا ہے۔ ڈبلیو ہے موری کا بیان ہے کہ وہ 1955ء میں ''المانک ٹی''نامی جہاز پر کام کرر ہا تھا۔ شخ کا وقت تھا۔ واج آفیسر میرے پاس آکر کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعداس نے بیخی ماری۔ جہاز پا گلول کی طرح ایک وائزے میں چکر کا شخ لگا تھا۔ تب ہم نے دیکھا کہ آگ کا ایک گولا بودی تیزی کے ساتھ جہاز کی طرف آرہا ہے۔ میں خوف زدہ ہو کرعرشے پر کود گیا میرے ایک ساتھی نے مجھے دھکا دیکر جہاز کی طرف آرہا ہے۔ میں خوف زدہ ہو کرعرشے پر کود گیا میرے ایک ساتھی نے مجھے دھکا دیکر عرشے پر ایپ ساتھ گرالیا۔ وہ آگ کا گولا ہمارے اوپرے گذر گیا۔ بعد میں ہم نے دیکھا کہ ممندرخوفناک انداز میں خلام خیز تھا۔ ہم کیتان کے کمرے کی طرف دوڑے وہاں کمپاس (ست مندرخوفناک انداز میں خلام خیز تھا۔ ہم کیتان کے کمرے کی طرف دوڑے وہاں کمپاس (ست ہمانے کا آلہ) نا کارہ پڑا تھا اور سارارا ستوہ خراب ہی رہا۔

كهراور پراسراربادل

برموداتکون کے او پراکٹر انتہائی چمکدار بادل اور سفید چمکدار کبر بھی دیکھے جاتے رہے ہیں۔

کولیس نے اپنی امریکی دریافت کے سفر میں بھی ایسے چکدار بادل یا کہرکا ذکر کیا ہے۔اس کی لاگ بک (ڈائری) جواس کے جہازے ملی تھی اس میں اس نے لکھا تھا "آگ کا ایک جناتی گول، 'ادر' سطح سندر پرسفید چکدار کیریں'۔

محققین کا کہنا ہے کہ یہ قدرتی بادل نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ چیکدار بادل بالکل صاف موسم میں، جہال کسی بادل کا نام ونشان بھی نہیں ہوتا اچا تک سما ہے آجاتے ہیں اور برمودا کون کے پانی کے اندرا تے جاتے بھی انکود یکھا گیا ہے۔ اس چیکدار بادل یا کبر میں اگر کوئی طیارہ یا جہاز داخل ہوگیا تو اس کو بچیب وغریب صورت حال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بلکہ طیارے اور جباز ان میں داخل ہوکر بیش کے لئے غائب بھی ہو چکے ہیں۔ آپ فلائٹ 19 کے غائب ہوئے والے پانچ طیاروں میں سے ایک کے پاکلٹ کا آخری پیغام پڑھ چکے ہیں جس میں وہ کہدر ہاتھا ''ہم سفید پانی میں داخل ہورہ جبن'۔

سے مفید پانی دراصل انتہائی چکدار ہادل ہوتا ہے۔اس میں داخل ہونے کے بعد پائلٹ کوخلاء، زمین اور پانی سب گذیر سانظر آنے لگتا ہے اور وہ ست کا بھی تعین نہیں کر پاتا، طیارے اور جہاز کے تمام آلات کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پائلٹ اور کپتان پرنامعلوم تم کا خوف طاری ہوجا تا ہے۔

نومبر 1964 میں پائلت چک ویلکے نے اینڈروس سے میا می تک پرواز کے دوران اپنے طیارے کے دوران اپنے طیارے کے دوائی جانب پر کے پاس اچا تک ہی الیک چکدار کیرکوفا ہر ہوتے وی کھا۔ اس کبر کے فاہر ہوتے ہی طیارے کے تمام آلات ناکارہ ہوگئے کچر طیارے کا پائلٹ خود بھی ایک چکتا ہوا وجود بن کرروگیا۔

کئی کشتیال اور جہاز بھی ان چیکدار کہر میں پھنس کر ہمیشہ کے لئے غائب ہو چکے ہیں۔ کیمیش ڈال ہنری بھی ایک باراس چیکدار کہر میں گھر گیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے فک (Tug سشتیوں کو کھینچنے والی طاقتور اسٹیم بوٹ) ہے ایک مشتی کو کھینچ کرلار ہاتھا۔ شتی کہر میں کھو گئی لیکن ڈان ہنری نے ہمت نہ ہاری اور وہ کمی نامعلوم قوت سے بڑی رسہ کثی کے بعدا پی کشتی نکال لایا۔ اسکے بیان کے مطابق اس کے فک کی تمام برتی تو انائی جھے کسی براسرار اور نامعلوم قوت نے جوس کی تھی۔

ایسے بی بادل نے سیسنا 72 نامی طیارے کا تعاقب کیا۔ ذرا سوچے کیا کوئی بادل کسی طیارے کا تعاقب کرتا ہے؟ اس طیارے کے آلات تاکارہ ہوگئے اور طیارہ اپنارات بھول گیا۔ اس

كا يا كلك مركيااس واقع كوبيان كرنے والےاس طيارے كے فئى جانے والے مسافر تھے۔

ایک اورطیارہ ''بونانزا'' اینڈروس کی حدود نے نکاتے ہی دھنگی ہوئی روئی جیسے دبیز بادل میں گھس گیا۔اس کاریڈیائی رابط منقطع ہوگیا، پھر چارمنٹ بعدہی بحال ہو گیا لیکن پائلٹ نے خودکو میا می ( فلوریڈا) پر پایا۔ گیس کی سوئی پٹرول کی مقداراس مقدار ہے چیس گیلن زیادہ بتاری تھی جو اس وفت طیار ہے بیس ہونی چا ہے تھی۔ بیمقداراتی ہی کہ اینڈروس میا می تک کے سفر میں خرج ہوئی تھی۔اسکا مطلب بی تھا کہ طیارہ میا می تک اپنے انجن کے ذریعے نہیں بلکدائ ' پراسراد بادل'' کے ذریعے نہیں بلکدائ ' پراسراد بادل''

## برطانوی رجمنٹ... باول لے اُڑے

میلی عالمی جنگ کے دوران گیلی ہولی کی مہم کی وجہ سے ہوی مشہور ہوئی۔ برطانوی فوج اور

ترکی گی فوج آ منے سامنے تھی گھسان کی جنگ ....گیلی ہولی میں شکست کا مطلب تھا کھمل ترکی پر

برطانیہ کا قبضہ۔ برطانوی فوجین فوطات کرتی آ گے برحتی جارہی تھیں۔ قریب تھا کہ وہ میدان مار

لیس۔ ۱۲۸گست ۱۹۱۵ء کو موجم بالکل صاف تھا۔ اچا تک میدان جنگ کے اوپر بادل کے بچو ٹکڑے

ظاہر ہوئے۔ ان ٹکڑوں سے نیچ ایک اور بادل کا بہت بڑا ٹکڑا زیٹن تک آیک سڑک پر چھکا ہوا

تھا۔ بادل کا بیکڑا آ ٹھ موف کہ بااور دوموف چوڑا تھا۔ ہوا کے باوجود سے بادل اپنی جگہ موجود تھے۔

اس سڑک سے آگے ایک بیماڑی دیل سکسٹی 'تھی جس پر برطانوی فوج ترک فوج و دستے کی گلک کے

اس سڑک برآ گے بڑھی اور اس بادل میں داخل ہوگئی۔ چونکہ دھندتھی اس لئے پیچھے والے

فوجیوں کو بادل میں داخل ہونے والوں کا پیچھ علم نہیں تھا۔ سو کھمل رہنٹ آگے بڑھتی

بادل میں داخل ہوگیا تو پورابادل بڑی فاموثی ہے اوپراٹھا اوراو پروالے باول کے محتلف کلڑوں سے

بادل میں داخل ہوگیا تو پورابادل بڑی فاموثی ہے اوپراٹھا اوراو پروالے باول کے محتلف کلڑوں سے

بادل میں داخل ہوگیا تو پورابادل بڑی فاموثی ہے اوپراٹھا اوراو پروالے باول کے محتلف کلڑوں سے

بادل میں داخل ہوگیا تو پورابادل بڑی فاموثی ہے اوپراٹھا اوراو پروالے باول کے محتلف کلڑوں سے

بادل میں داخل ہوگیا تو پورابادل بڑی فاموثی ہے اوپراٹھا کہ سارے بادل بلغار میں جانب چیلئے گئے

اور دیکھتے تا در کھتے تا در کھتے تان دیکھتے تان ہوگئے۔

اس رجمنٹ کے بارے میں سیمجھا گیا کہ شاید جنگ بیں ختم ہوگئی یا گرفتار ہوگئی۔لیکن بعد بیں ترکی نے کہا کہ اسے توالی کسی رجمنٹ کاعلم بی نہیں ہے۔ بیر جمنٹ آٹھ سوسے چار ہزار جوانوں پر مشتل تھی۔ اتنی بردی تعداد بغیر کوئی نام ونشان چھوڑے مائب ہوگئی اور مجھی پیدنہیں لگ سکا کہا تکا کیا بنا۔ بیدواقعدا گرچہ برمودا کے ملاقے ہے باہر کا ہے کیکن ان چیکدار بادلوں سے متعلق ہے۔

وفت كالقم جاناياكس اورجهت ميس حلي جانا (Time Warp)

یہ کہریا بادل بعض اوقات وقت میں گڑ ہوگا باعث بھی ہے رہتے ہیں ۔ کبھی وقت آگے پایا گیا تا کہ بھی ہے۔ مثلاً بیشنل ائیرلائیز کا طیارہ وس منٹ تک راڈ ار پر سے غائب رہا۔ پائلٹ نے بتا یا کہ اس دوران وہ روشن کہر میں سے پرواز کررہا تھا۔ بوائی اڈے پراٹر نے کے بعد پنہ چلا کہ تمام مسافروں کی گھڑیاں اورخود طیارے کا کرونو میٹر تھیک دیں منٹ چھیے تھا۔ حالانکہ بوائی اڈے پر انر نے سے دھا گھنٹہ بہلے انہوں نے ٹائم چیک کیا تھا۔

دومرا واقعہ البشرن ائیر لائیز کے ایک طیارے کا ہے۔ اس طیارے کو دوران پرواز ایک شدید جھنکالگاجس کی وجہ سے وہ راستہ بھٹک گیا۔ لیکن پھر بھی سلامت زبین پراتر نے میں کا میاب جو گیا۔ طیارے کے عملے اور مسافروں نے دیکھا کہ ان سب کی گھڑیوں کی سوئیاں بند پڑی تھیں۔ اور نے ٹھیک وہ وقت تھا جب طیارے کو جھٹکالگا تھا۔

برموداتکون کے اوپرسفید چکدار بادلول میں جوطیار ہیا جہازگھس گیااس کوبھی ایسی ہی وقت کی تبدیلی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بھی دس منٹ غائب تو بھی آ دھے گھنٹے کا بچھسراغ نیل سکا ک کہاں گیا؟

وقت کاکسی اور جہت میں چلے جانے کا تصور البرث آ نکھا ٹن نے پیش کیا تھا۔ کیکن ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب اس ہے بھی پہلے اشار دفر مایا ہے۔ دجال ہے متعلق حضرت نوائل ابن سمعان والی حدیث میں دجال کے دنیا میں رہنے کی مدت بیان کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ (دجال) دنیا میں چالیس دن رہے گا۔ پہلا دن ایک سال کے برابر دوسرادن ایک مبال کے برابر ہوں دوسرادن ایک مبایر ہوں کے برابر ہوں ۔ گے۔ (مسلم شریف)

برمودا تكون ميں اس طرح كے پر اسرار واقعات كى آخر كيا تشريح كى جاسكتى ہے۔ بيد كهريا چكتا ہوابا دل كيا ہے جو طيار وں اور جہازوں كوغائب كرديتا ہے۔ اس ميں داخل ہونے والوں كے لئے وقت تھم جاتا ہے ياكى اور جہت ميں چلاجاتا ہے۔اكو برمودا كے پانى كے اندر داخل ہوتے

اور پانی سے نگلتے بھی دیکھا گیا ہے۔

بہت سے پینی شاہدین اور غیر جانب دار محققین کی رائے سے بے کہ تجسس اور رازوں سے بھر سان داقعات کا تعلق اڑن طشتریوں کے ساتھ ہے۔اڑن طشتریوں کے وقت میتمام واقعات رونما ہوتے ہیں۔اور میہ کہر، چیکدا ریاول اور گیندکی شکل کے آگ کے بڑے بڑے گولے ور حقیقت اڑن طشتریاں ہی ہیں۔

یہ اڑن طشتری (Flying saucer) یا ۲۰۰۰ کیا ہے؟ کیا وہ خفیہ قوت جس نے مفاطیسی کشش تو انائی پر قابو پالیا ہے انھوں نے واقعی اڑن طشتری بھی بنالی ہے؟ کیا اڑن طشتری تصوراتی اور خیالی قصے کہانی نہیں؟ ان اڑن طشتریوں میں سفر کرنے والی مخلوق جس کوخلائی مخلوق کے طور پر مشہور کیا گیا، وہ خلائی مخلوق نہیں بلکہ ہماری اس زمین کے بی لوگ ہیں؟

# اڑنطشتریاں (Flying Saucers)

برمودا تکون کی حقیقت جانے کے لئے جمیں اڑن طشتریوں کے بارے میں جاننا ہوگا کہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ برمودا تکون کے ساتھ اٹکا کیاتعلق ہے؟

یوں تو اڑن طشتر یوں کے بارے میں بچپن سے بی پڑھتے چلے آرہے ہیں لیکن اس وفت ان کہانیوں کو بچے پر یوں کی کہانیوں کی طرح پڑھتے ہیں۔

اڑن طشتری کو یو ۔ ایف ۔ او (U.F.O) یا Unidentified Flying Objects یا اسٹال کے مرکب سے تیار کی جائی ہے۔ یہ معدن اور بلاسٹک کے مرکب سے تیار کی جائی ہے۔ یہ معدن چکارار ہوئی ہے جو دور سے دیکھنے بین تیز سفیدروشن کے مائند نظر آئی ہے۔ ایک ہی اور اکتاب کی اور کشتری بیک وقت اپنا مجم چھوٹا اور ا تنابر اکر سکتی ہوئے ایک ہی اور کشتری بیوٹ ہوجا کیں ۔ اسکے اندر سے عام طور پر نارخی (Orange)، نیلی اور کے اور دیکھنے والے بیپوش ہوجا کیں ۔ اسکے اندر سے عام طور پر نارخی (فروں سے مرخ رنگ کی روشنیاں پھوٹ رہی ہوئی ہیں ۔ اسکی رفتاراتنی تیز ہے کہ ایک سیکنڈ بیش نظروں سے عائب ہوجاتی ہو۔ جو رفتاراب تک ریکارڈ کی جاسکی ہو وسات سو (700) کلومیٹر فی سیکنڈ لیمی کی موجواتی ہے۔ جو رفتاراب تک ریکارڈ کی جاسکی ہے وہ سات سو (700) کلومیٹر فی سیکنڈ لیمی کے ۔ اصل رفتار کا کی کی کاروشنیں ۔

فضاء میں ایک ہی جگہ رکی رہ علق ہے ، چیزوں اورافراد کو اپنی طرف دورے ہی سیجیجی لیتی ہے۔ اگر کوئی اسکے قریب جائے تو اسکے جسم میں شدید تھم کی خارش شروع ہوجاتی ہے اور آتکھیں جلنے گئی ہیں اور جسم میں اس طرح جمئکا لگتا ہے جسے خت کرنٹ لگ گیا ہو۔ دنیا کے بکل کے نظام اور مواصلاتی نظام کو جام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے (امریکہ میں ایسا ہو چکا ہے ہون ۲۰۰۷

امریکہ کے مشرقی ساحلی علاقے اٹلانٹااور جارجیامیں ہوائی اؤے پر پروازوں کی آمدور فت معطل ہوگئی اور براروں کلکی اور فیر ملکی پروازیں تعطل کا شکار ہوئیں۔اسکا سبب مسافر طیاروں کی آمدور فت کو کنٹرول کرنے والے نظام کا احیا تک فیل ہوجانا تھا۔) لیزرشعاعوں کے ذریعے و نیا کے جدید ترین طیاروں کو باسانی تباہ کرسکتی ہے۔ بیاڑنے کے ساتھ ساتھ سمندر کے اوپراور سمندر کے اندر ای طرح جلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

جہاں تک اس کی نیکنالوجی کا تعلق ہے تو صرف ابھی انداز وہی ہے۔ وہ یہ کہ اس کا نتات میں موجود تمام توانائی کے ذرائع اڑن طشتری کی نیکنالوجی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں قوت کشش اہم ہے۔ اڑن طشتر یوں کا راز جانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے والے ڈاکٹر جیسوب کا کہنا ہے" یہ فیر معروف چیزیں ہیں۔الیا لگتا ہے کہ یہ (اڑن طشتری والے) بہت طاقت ورمقناطیسی میدان بنانے پر قدرت رکھتے ہیں، جسکی وجہ سے یہ جہازوں اور طیاروں کو کھنے کی کہیں لے حاتے ہیں۔

# ار ل طشتریاں آنکھوں کا دھوکہ یاحقیقت

اڑن طشتریاں اب تک دنیا کے مختلف خطوں میں دیکھی گئی ہیں ۔ لیکن برمودا تکون کیطر آ
ائلی حقیقت کو بھی گڈ ڈرکرنے کی کوشش کی گئی ہے جتی کہ بعض نے توان کے وجود کا بی انکار کردیا ہے
کہ ایسی کوئی چیز دنیا میں پائی بی نہیں جاتی ۔ ان کے بارے میں ایک بینظر میہ شہور کرنے کی کوشش کی گئی کہ بین طائی مخلوق کی سواری ہے اور ان میں خلائی مخلوق سوار ہوکر جماری اس معلوم دنیا میں گھو سنے بھرنے کی غرض ہے آ جاتی ہے۔

یہ نظر میر بھی اصلی حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کے سوا پچے نہیں۔اڑن طشتریوں کے وجود کا انکاراب اس دجہ ہے بھی ممکن نہیں رہا کہ انکود کیھے جانے کے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ نیز بیک وقت و کیھنے والوں کی تعداد آتی زیادہ ہے کہ ان سب پر کسی وہم تجنل یا جھوٹ کا الزام لگا کررڈنہیں کیا جا سکتا۔ گذشتہ چند سالوں میں لوگوں نے انگی تصویریں اور ویڈیو بھی بنائی ہیں۔

اڑن طشتر یوں کے دیکھے جانے کے واقعات جب زیادہ ہونے گئے تو بعض مما لک کی جانب سے مسئلدا قوام متحدہ میں بارے میں بنجید گی سے خور کرنا میں سندہ والی متحدہ نے اس بارے میں بنجید گی سے خور کرنا شروع کیا۔ تمام رکن مما لک کو ہدایت کی کہ وہ اڑن طشتر یوں کی دریافت کے آلات اپنے اپنے

علاقوں میں نصب کریں تا کہ انگی حرکات وسکنات کوآلات کے ذریعے ریکارڈ کیا جاسکے۔ بیسویں صدی کے آخر میں ایک گیلپ سروے کیا گیا جسکے مطابق ایک تہائی امریکیوں کی رائے تھی کہ اڑن خشتری والے ہارے ملک میں آچکے ہیں۔

چٹانچہ جب اڑن طشتر ہوں کے دیکھے جانے کے داقعات استے زیادہ ہو گئے کہ ان کوآ تھھوں کا دھو کہ کہد کر دد کردینا ممکن نہیں رہاتو عالمی فتند گریہود اوں نے اس کو بھی برمودا تکون کی طرح انسانوی قصے کہانیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کی۔

راتم نے دومر تبہ نضاء میں ایسی روشی کو چند دوستوں کے ہمراہ ترکت کرتے ہوئے ویکھا
ہے۔ راقم چند دوستوں کے ہمراہ ایک بلند جگہ پر کھڑا تھا۔ اند جرا ابھی داریوں میں اتر ناشر دع ہوا
تھا۔ دور سامنے ایک نارٹی رنگ کی روشی نمودار ہوئی اور دھیرے دھیرے سیدھی اوپر کیجا نب
افغا (Vertical) اٹھنی شروع ہوئی اور پھرسیدھی سامنے کی طرف چلی گئی۔ اولا تو یہ گمان ہوا کہ شاید
بیلی کا پیٹر ہے۔ لیکن جس طرح بیروشنی او پراٹھی وہ انداز بیلی کا پیٹر کا نبیس ہوتا۔ نیز وہ علاقہ ایسا تھا جہال
بیلی کا پیٹر کی کوئی جگر نبیس تھی۔ نہ بی وہ کوئی میز آئل تھا اور کوئی ایسی چزجسکو کوئی اور نام دیا جا سکے۔

دوسرا واقعہ شنج سحری کے وقت کا ہے۔ ایک تیز سفید روشنی ہمارے او پر سے گذری جو کافی ینچ تھی۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ اس چیز کا جم نظر آ رہا تھا جو کہ بڑے کمپسول کے مانند تھا۔ نہ تو یہ طیارہ قعا اور نہ بی ہمیلی کا پیٹر کیونکہ جتنی نیچائی پر سیتھا تو اسکی زور دار آ واز ہمیں سنائی دینی چاہیے تھی۔ لیکن اس روشنی کی کوئی آ واز نہیں تھی ، اسکوآ تکھوں کا دھو کہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ راقم کے علاوہ بھی دو افراد نے اسکود یکھا تھا۔

اڑن طشتریوں کے دیکھے جانے کے واقعات کوئی آج کی بات نہیں بلکہ اسکی تاریخ بھی اس صدی کی ہے۔ بیعنی پندرویں صدی صدی کی ہے جو صدی دنیا ہیں شیطانی ریاست امریکہ کے قیام کی ہے۔ بیعنی پندرویں صدی عیسوی۔ جون 1400ء میں بھی اڑن طشتری دیکھے جانے کے واقعات ریکارڈ پرموجود ہیں۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کوظم ہوگا کہ بیہ پندرویں صدی سائنسی انقلاب کی صدی تھی جاتی ہے۔ تب ہے گیر آج تک دنیا کے مختلف خطوں ہیں اڑن طشتریاں دیکھی جاتی رہی ہیں۔ یہاں ہم اختصاد سے کام لیتے ہوئے صرف گذشتہ سال (2008) میں اڑن طشتری دیکھے جانے کے واقعات میں جنگی دیورٹ متعلقہ اداروں کوگی گئی:

| جون | متی | ايريل | مارى | فروري | جؤري   |  |
|-----|-----|-------|------|-------|--------|--|
| 419 | 317 | 420   | 312  | 352   | 443    |  |
|     |     | توجر  | J.F. | اگست  | جولائی |  |
|     |     | 393   | 352  | 448   | 495    |  |

اپریل 1952 میں ڈان کیمبیل جو کہ سیکریٹری برائے بھری (امریکی) وزارت تھا، جزائر موائی کے اوپرسٹر کررہا تھا۔اس نے دیکھا کہ دواڑن طشتریاں بہت تیزی کے ساتھان کے طیارے سے قریب ہورہی ہیں۔ پھروہ دونوں اڈن طشتریاں ان کے طیارے کے گرد چکر لگانے لگیں جیسے طیارے کی تلاقی لے رہی ہوں۔ کیمبیل جب واشکشن واپس آیا تو اس نے امریکی فضائیہ سے اس بارے میں جانے کی کوشش کی ۔لیکن امریکی فضائیہ اورام کی بی آئی اے نے اس کویہ بات سمجھادی کو اگرا بی تو کری کو بیجانا جا ہے ہوتو جو کچھ آپ نے دیکھا ہے،اس کو بھول جاؤ۔

1947 سے 1969 تک امریکی انیرفورس نے اران طشتر اول کے بارے میں تفیش کی۔ اڑن طشتر یوں کے دیکھے جانے کے واقعات کی جو رپورٹیس موصول ہوئیں تھیں ان کی تعداد 12618 متی۔

اڑن طشتر یوں میں موارقو توں نے بیکوشش کی ہے کہ دنیا والے ان کو کئی اور سیارے کی مخلوق مسمجھیں۔ اس لئے انہوں نے اپنا حلیہ کسی خلاق کی طرح بنا کرانسانوں کے سامنے خود کو خاہر کیا ہے چہانچوان کو (Aleins) یعنی برد لیک یا اجنبی کا نام دیا گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ برد لیک منہیں بلکہ اس و نیا کے لوگ ہیں جوعالمی کفریہ طاقتوں کے اہم لوگوں ہے را لیلے میں رہتے ہیں۔

# اڑن طشتری والوں کی امریکی صدرے ملا قات

1951ء میں ایک اڑن طشتری امریکہ کے ایک فوجی ائیر پورٹ پراتری ۔ اس اڑن اطشتری کے ایک فوجی ائیر پورٹ پراتری ۔ اس اڑن اطشتری کے اندر سے بھی آدی فکے جوروانی سے انگریزی بول رہے تھے ۔ انہوں نے امریکی صدر آئزن ہاور (بیا سکے بعد صدر ہے) سے ملاقات کیلئے کہا۔ وہاں موجود فوجی افسران نے امریکی صدر آئزن ہاور (دور صدارت 1953ء تا 1961ء) سے رابطہ کیا۔ چار گھٹے بعد امریکی صدر وہاں آیا اوراس نے اڑن طشتری والوں سے ملاقات کی ۔ امریکی صدر کے بھراہ تین فوجی شے۔ جیرت کی بات یہ ہے کہ اس دن ائیر پورٹ پر تمام کاروائیاں نامعلوم وجو ہات کی عنا پر معطل

رہیں۔ چنانچے نہ تو کوئی فوجی اپنی جگہ ہے ہلا ، نہ کوئی طیارہ اڑا نہ اور کوئی کام ہوا یکمل ایمرجنسی نافذ کردی گئی۔ پھراڑن طشتری غائب ہوگئی۔

ندکورہ دعویٰ ماہرامر کی پروفیسرلین نے ایک امر کی می آئی اے کے اہلکار کے حوالے سے 1956ء میں کیا۔لیکن اس ملاقات میں کیابات چیت ہوئی کسی کو پچھے پیتہ نہ چل سکا؟

1976ء میں پورٹور کیو (جو کہ برمودا تکون کی حدود میں ہے) میں اتن زیادہ اڑن طشتریاں نظر آئیں کہ اتن زیادہ اڑن طشتریاں نظر آئیں کہ اتکود کیجنے کے لئے ہائی وے پر چاتا ٹریفک جام ہوکرہ گیا۔اور گاڑیوں کے المجن خود بخو دہی بند ہوگئے گی وی ، ریڈیواور پرلیس کے بندے ان اڑن طشتریوں کے کرتب دیکھنے کے لئے جمع ہوگئے بین ماہ تک اڑن طشتریوں کے پورے بیٹرے باربارظا ہر ہوتے رہے جیسے بیگوئی معمول کی برواز ہو۔

اژن طشتریاں دائٹ ہاؤس پر

۱۹۵۲ میں ۱۹۵۲ میں ۱۹۵۳ جولائی ہے ۲۹ جولائی تک واشگٹن ڈی ٹی پراڑن طشتریاں دیکھی جاتی رہیں۔
ایک بی رات ۲۰ کی تعداد تک لوگوں نے اڑن طشتریاں دیکھیں۔ یہ ۱۶ اڈن طشتریاں وہائٹ ہاؤی کے اوپر چکر کائتی رہیں۔ اس پر امریکی عوام میں کافی شور مچا۔ حقیقت حال جائے کیلئے جیٹ طیارے اڑے کی اور کائتی رہیں۔ طیارے اڑن طشتریاں ان کے ساتھ چو ہے بلی کا کھیل کھیلی کھیلی رہیں۔ طیارے جب اال ان کے ساتھ چو ہے بلی کا کھیل کھیلی کھیلی تھیاں اور اور ان طشتریاں ان کے ساتھ چو ہے بلی کا تھیل کھیلی کھیلی ہیں۔ میں اور ان است تھی تو ارس کی ساتھ ان سے بہت دور چلی جا تیں۔ اس سے امریکی عوام اور طشتریاں نا قابل یقین تیزی کے ساتھ ان سے بہت دور چلی جا تیں۔ اس سے امریکی عوام اور پر لیس میں مزید شورا گھا۔ چنانچہ مجبورا امریکی صدر کر چر اس میں مزید شورا گھا۔ چنانچہ مجبورا امریکی صدر کر کر اس میں مزید شورا گھا۔ اس کی اور اس کی تعیش امریکی اور اس کی ساتھ اس کے حوال ان کارکردیا اور کہا کہ راڈ اراسکرین سامنے صاف جھوٹ بول گیا۔ اس نے ایسے کی واقعے کا صاف افکار کردیا اور کہا کہ راڈ اراسکرین سامنے سے بیا قاعد و مضن موکی اثر اس تھے۔ لیکن اس جھوٹ بولے میں کیپٹن رہیلٹ تنہائیں تھا۔ بلکہ بیٹریاں سکے پیچھے با قاعد و مضوط کروہ تھا۔ جو بیپیا بتاتھا کہ حقیقت کوئی بھی نہ جان سکے۔

اڑن طشتر یوں کے دائٹ ہاؤس کے اوپر سے گزرنے کے دفت کیپٹن رپیلٹ خود واشگشن میں موجود تھا۔ لیکن اس واقعے کی اطلاع اسکواخبار سے ہوئی۔اس نے واشگشن میں گھوم پھر کر تینی شاہدین سے شہادتیں لینا چاہیں تو پیغا گون دکام نے اسکواشاف کی گاڑی ویے ہے ہی انکار
کردیا۔اسکو کہا گیا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اپنی جیب سے کرائے کی تکیسی کرکے چلے
جا کیں۔(امریکہ میں موجود طاقتور تو تیں بجی چاہتی ہیں کہ برمودااوراڑن طشتر یوں کے بارے
میں کوئی تحقیق ندگی جائے)وہ بددل ہوکر سیدھااو ہا یو میں اس پروجیکٹ کے ہیڈ کوارٹر پہنچااوراس
نے ایک راڈار اسپیشلسٹ سے اڑن طشتر یوں کے بارے میں بات کی۔یہ کیٹی روے جیس
تفاراس نے کہا کہ غیرمعمولی موتی صورت حال میں راڈار پر نامعلوم اجسام ظاہر ہو سکتے ہیں۔

29 جولائی 1952 کوائ موضوع پرامر کی ائیرفورس کے جزل این ۔ای سامنورڈ نے پیغا گون بیس سحافیوں کی بڑی تعداد کی موجودگی بیس پرلیس کانفرنس کی صحافیوں نے تند تیز سوالات کئے۔ جزل نے محافیوں کووہی کیپٹن جیمس والی بات سنادی ۔لیکن محافی اورا ژن طشتری پر تحقیق کرنے والے اس تشریح ہے بالکل مطمئن نہیں ہوئے ۔خود کیپٹن رپیلٹ بھی اس تشریح ہے مطمئن نہیں ہوئے ۔خود کیپٹن رپیلٹ بھی اس تشریح ہے مطمئن نہیں تھا۔ کیونکہ جب اس نے واشگنن نیشنل ائر پورٹ (جہال راڈ ار پراڈ ن طشتریال ظاہر موجود ذمہ داران سے بات کی تو کوئی بھی جزل ای سامفورڈ کی تشریح ہے مطمئن نہیں تھا۔

جب عوام اور صحافیوں کی جانب ہے اس بارے میں زیادہ شور ہونے لگا تو 24 ستبر 1952 کوامر کی خفیدادارے تی آئی اے کے شعبہ سراغرسانی برائے سائنسی امور کی جانب سے ایک میمورنڈم جاری کیا گیا جس میں اڑن طشتر یوں کی خبروں پر تبھرے کرنے کوقو می سیکورٹی کے لئے خطرہ قرار دیدیا گیا۔ ذراغور فرمائے ،اییا ان اڑن طشتر یوں میں کیا ہے جسکوامر کی حکومت جھیانا جا بھی ہے اوراس پر تبھرے کوسیکورٹی کے لئے خطرہ سمجھا جا تا ہے۔

# اڑن طشتری پاکستان میں

 سیدهی زمین کی طرف اتری اسلام آباد میں حکام نے اس بات کی تر دیدگ ہے ہے کوئی میزائل تجربہ تفا۔ ۱۵ اگست کو ایک اور اڑن طشتری شلع راجن پور میں واقع ایک ائر ہیں کے قریب دیکھی گئی تھی۔ اس تاریخ کو بلوچتان میں ایسے ہی چیروشنی چیوڑتے جسموں کو دیکھے جانے کی اطلاع مجھی موصول ہوئی تھی۔

### اعك

راقم کو ایک معتبر صاحب نے بنایا کہ 96-1995 میں شام کے دفت وہ کامرہ ہ (اٹک) میں اپنے گھر میں تھے۔ایکے اوپر سے بہت نیجائی پرایک تکون کی شکل کی کوئی چیز گذر کر گئی۔اسکے پیچھپے کامرہ ائز بیں سے طیارے اڑے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آگئے۔انہوں نے سوچا کہ شاید بید چیز اوروں نے بھی دیکھی ہو یا خبروں میں اسکے بارے میں بنایا جائے۔لیکن ایسا نہیں ہوا۔ (اس موضوع پرامر کی صدر کے ہونٹ سل گئے تو یا کتانی کیے بول سکتے ہیں)

#### 1981

8 اکتوبر 2008 شام 8:05 پرلاہور میں امان کریم صاحب نے آٹھ اڑن طشتریاں دیکھنے کادعویٰ کیا ہے۔ائے بقول میر ۷ کی شکل میں مشرق کی جانب جار بی تھیں۔

## راولينثري

جنوری 1998 میں راولینڈی کے آصف اقبال صاحب نے اپنے بارے میں یول بتایا: یہ اور اسکے ایک دوست میں فجر سے پہلے اپنی حجت پر تھے۔ اس وقت اُنھوں نے آسان میں کہوا ہی وشنیاں دیکھیں جنگی شکلیں بار بار تبدیل ہورئی تھیں۔ اسکے بقول بیاڑن طشتریاں تھیں کیونکہ یہ روشنیاں کمی اور چیز کی نہیں ہو تکتیں ۔ آصف اقبال صاحب راولینڈی میں مائکروئیک اُنسٹی ٹیوٹ روشنیاں کمی اور چیز کی نہیں ہو تکتیں ۔ آصف اقبال صاحب راولینڈی میں مائکروئیک اُنسٹی ٹیوٹ آف انفار میشن ٹیکنالوجی (پرائیویٹ) نامی اوارے میں نہیٹ ورک ایڈ منسٹریٹر کے طور پر طازم ہیں۔

## ا ژن طشتری بھارت میں

23 جنوری 2008 جنوبی ہند میں پانچ اڑن طشتریاں ایک ساتھ دیکھی گئیں۔ یہ کئی سنٹ تک بہت نیچائی پرگھوئتی رہیں۔اسکی دیڈیو مقامی لوگوں نے اپنے موبائل فون سے بنائی۔ 28 اگست 2008 بروز جمعرات بھارت کے شہر مینی میں ساحل سمندر'' گیٹ وے انڈیا''
پر سیر سپائے کے لئے آنے والے شہر یوں کا جموم تھا۔ بہت ہے لوگ اپنے مودی کیمروں اور
موبائل فون سے ایک دوسرے کی دیڈیو بنارہ بھے۔ انجی دن کی روشن برطرف پھیلی ہوئی
مقی اچا تک ساحل سے بالکل قریب انتہائی نیچ ایک بڑی اڑن طشتر کی خمودار ہوئی۔ لوگوں نے
اپنے کیمر نے فراأ سکی جانب کردئے اوراس کی فلم بنائی۔ چارسیکنڈ تک پرنظر آئی رہی اور پھرد کیھتے
میں دیکھتے خائب ہوگئی۔ بیاڑن طشتری جم میں بہت بڑی ہے۔ اوراسکی فلم بالکل واضح ہے۔

جی کارٹر نے بھی اڑن طشتری دیکھی

سابق امر کی صدر جمی کارٹر ( دور صدارت 1977 تا 1981 ) د داحد امر کی صدر ہے جس نے اڑن طشتری خود دیکھنے کا دعویٰ کیا۔ جمی کارٹر کا کہنا ہے:

I don't laugh anynore at people when they say they have seen UFOs because I have seen one myself (An interview to ABC news)

'' میں ان لوگوں پر ہالکل نہیں ہنتا جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اڑن طشتریاں دیکھی ہیں ، کیونکہ میں خودا کیک اڑن طشتری دکھے چکا ہوں''۔(اے لِی نیوز کوا کیک انٹریو میں )

جمی کارٹر کے بقول جب وہ 1969ء میں جارجیا میں لائنز کلب کے ایک اجلاس میں مشریک تصان کے مالک اجلاس میں تھے۔ مشریک تصان کے ساتھ ان کے ایک اخلال میں ان کے ایک اخلال میں تھے۔ اس کے بعد جمی کارٹر نے میدوند کیا کہ میں وائٹ ہاؤس میں جنچنے پراڑ ان طشتر یوں کے واقعات کی سی تحقیق کے لئے ماہرین اور سائنسدانوں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دوں گا تا کہ دہ جمیں ان کی حقیق سے آگاہ کریں۔

لیکن جی کارٹرامریکہ کی صدارت پر فائز ہونے کے باوجودا پناوعدہ پورانہ کر سکے۔ کیوں؟ کیا امریکہ میں کوئی اور بھی قوت ہے جوامریکی صدر ہے زیادہ طاقتور ہے؟ کیا اثر ن طشتر پول کے مالک کے سامنے امریکی صدر بھی ہے بس ہے؟ یا جی کارٹرکو'' خفیہ طاقت'' نے بید ھمکی دی اگر جان بیاری ہے تو از ن طشتر یوں کو بھول جاؤ؟

برمودا تكون ميں جوغير معمولي واقعات وحادثات ہوتے رہتے ہيں ان سے متعلق ر لپورٹوں

پر بڑی بخت پابندی عائد کردی گئی ہے۔اب ندائیس مشتہر کیاجا تا ہےاور نتظیم کیا جاتا ہے۔ان واقعات میں اڑن طشتر یوں کا آسان میں دیکھا جانا ، بر مودا کے سمندر میں داخل ہونا اور بر مودا کے سمندر میں پانی کے اندر ہزاروں قٹ نیچےان کا دیکھا جانا شامل ہے۔

اس رپورٹ کو بھی تختی ہے دبادیا گیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ 1963ء میں پورٹور کیو کے مشرقی ساحل پر امریکی بحربیہ نے اپنی مشقول کے دوران میں ایک اڑن طشتری دیکھی تھی جس کی رفتار دوسوناٹ تھی اور وہ سمندر کے اندرینچے ستا کیس بزارفٹ گہرائی میں سفر کررہی تھی۔

اڑن طشتریاں دیکھنے والوں کے پاس فوراً کالے کیڑوں میں ملبوس کھیلوگ پہنچ جاتے ہیں جواکلواس واقعے کو شدبیان کرنے کی حدید کرتے ہیں۔

جیما کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ امریکی حکومت کی جانب سے برمودا تکون کی طرح اڑن طشتریوں کی حقیقت کوبھی چھیانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔

## حتیٰ کہاڑتے طیارےاڑن طشتری کے پیٹ میں

امریکی فضائیہ کے ایک ائیر میں کے راڈار پرایک اڑن طشتری ظاہر ہوئی اس کے تھا قب میں امریکی بمبار جیٹ طیار ہ 86ء جا فورا اڑا۔ اس طیارے نے اڑن طشتری کی بناش میں وسی میدان کا چکر کا تاہمی اچا تک راڈار کی اسکرین پر بیٹھے امریکی المکار نے راڈار کی اسکرین پراڈن طشتری کوسید ھاامریکی طیارے کی جانب آتا ہوا و یکھا ، اس نے طیارے کے پائلٹ کوفوراً پیغام ارسال کر کے اس خطرے کی جانب متوجہ کیا ، لیکن چند کھوں میں ہی اس کو یوں لگا جیسے اڑن طشتری طیارے سے قلرائی ہے لیکن اس کے بعد راڈار کی اسکرین پر صرف اڑن طشتری نظر آر ہی تھی اور طیارے کا کہیں کچھ پیتے نہیں تھا۔ راڈار پر مامور المکاروں نے اڑن طشتری سے رابط کرنا چا با ایکن اس میے اڑن طشتری سے رابط کرنا چا با ایکن اس میے اڑن طشتری سے رابط کرنا چا با ایکن اس میے اڑن طشتری ہے رائار کی اسکرین کے اپنے ایکن اس میے اڑن طشتری بھی خا برب تھی ۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے طیارے کو اڑن طشتری نے اپنے اندرنگل لیا ہو۔

اس کے بعدامریکی فوج ، فضائنیاور نمام انظامیدا ہے F-86 طیارے کوتلاش کرتے رہے لیکن پوراطیارہ کہاں غائب ہواامریکہ کی ٹیکنالوجی اس کوتلاش کرنے میں ناکام رہی جتی کہ کسی حادثہ کا کوئی نشان یاطیارے کا کوئی ملیہ بھی ان کے ہاتھ نہ آئکا۔

دوسراحاد شامر کی فوج کے رانسپورٹ طیارے کوپش آیاجس میں 26 افرادسوار تھے۔ پہلے

حادث کی طرح اس کو بھی را ڈار کی اسکرین پر واضح دیکھا گیا۔ را ڈار کی اسکرین پر بیٹے امریکی اہلکارکواچا تک یوں لگا جیسے اس کے سامنے وئی گیند آکر گری ہولیکن یہ گیند نہیں تھی بیاڑن طشتر کی تھی جواچا تک اس کی اسکرین پر نمودار ہوئی تھی اوراب انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ امریکی فوج کے ٹرانسپورٹ طیارے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ را ڈار کی اسکرین پر بیٹے اہلکار نے طیارے کے پائلٹ کو خبر دار کرنا چاہا لیکن اس کو یہ مہلت نہ ٹل سکی اوراس کے دیکھتے ہی دیکھتے اڑن طشتری کی بیائلٹ کو خبر دار کرنا چاہا لیکن اس کو یہ مہلت نہ ٹل سکی اوراس کے دیکھتے ہی دیکھتے اڑن طشتری طیارے کے ساتھ اس طرح جاملی جیسے دوجہم ایک ہوگے ہوں۔ گویا اڑن طشتری نے پورے طیارے کو موجہ کو میا ڈرائسٹری کی رفتار دوگئی ہوگئی اورا ڈار کی صدود کو میان کرایک لیے جس خائب ہوگئی۔فورا ہی امریکی فضائی جرکت بیس آگئی اورطلاقے کی فضائیں اور سمندر تھان مارائیکن بچھ بیتہ نہ لگ سکا۔

اڑنطشتری کا تعاقب.....انجام

کیپٹن تھامس میں کیل ایک بہت بڑی اڑن طشتری کا تعاقب کرتے ہوئے جان ہے ہی ہاتھ دھو بیٹا۔ 7 جنوری 1948 کو کیٹن میں کیل نے 9-51 میں پرواز شروع کی۔ اس پرواز کی اس پرواز شروع کی۔ اس پرواز کی مقصد ایک بہت بڑی اڑن طشتری کی شناخت کی تصدیق کرنا تھا۔ بیاڑن طشتری واضح دکھائی وے رہی تھی۔ اڑن طشتری کے تعاقب کے دوران بی کیپٹن میں بڑی واضح دکھائی وے رہی تھی۔ اڑن طشتری کے تعاقب کے دوران بی کیپٹن میں میں بڑی واضح دکھائی وے رہی تھی ۔ اڑن طشتری کے تعاقب میں جمر گیا۔ میں تبدیل ہوکر فضا عیس جمر گیا۔ میں اس کی مورد کی اور طیارہ مجھوٹے مجھوٹے کو ووضاحت کی گولیوں کی ہوچھاڑ میارے کے جو کو کی اس میں کہا گیا تھا کہ جیسے طیارے پرشدید تم کی گولیوں کی ہوچھاڑ کی گئی ہے۔ فوری طور پرائیر فورس کی جانب سے اس حادثے کی جووضاحت کی گئی اس میں کہا گیا تھا کہ کیپٹن میں ٹیل ذہر ورکھور پرائیر فورس کی جانب سے اس حادثے کی جووضاحت کی گئی اس میں کہا گیا تھا کہ کیپٹن میں ٹیل ذہر ورکھور پرائیر فورس کی جانب سے اس حادثے کی جووضاحت کی گئی اس میں کہا گیا تھا

ذراغور سیجی بھلا زہرہ سیارے کا تعاقب بھی آپ نے سنا ہے؟ حقیقت ہیہ ہے کہ امریکی حکومت نے برمودا تکون کی طرح اڑن طشتریوں کے بارے میں روتما ہونے والے حادثات پر بھی پردہ ڈالنا چاہا ہے اور اسکی کوشش کی ہے کہ لوگ ان واقعات کے بارے میں اپنی زبانیں بندہی رکھیں۔

أرُّن طشتر يوں كے ذريعے انسانوں كاغواء

اڑن طشتری کے ذریعے انسانوں کو اغواء کئے جانے کے واقعات بھی منتند حوالوں سے

مامنے آئے رہے ہیں۔ان میں مشہوروا تعات یہ ہیں:

1960 میں کیلیفور نیا کے ائیر ہیں ہے 101- طرز کاطیارہ تربیتی پرواز کیلئے اڑا۔ اسے ائیر فورس کا ایک میجراڑا رہا تھا۔ مثن کی تکیل کے بعد واپس آتے ہوئے سے طیارہ راڈار پردیکھا جارہا تھا۔ اچا تک راڈار اسکرین پر طیارے کے نظر آنیوالے تکس کوا کیک برڈی اڑن طشتری کے تکس خارہا تھا۔ اپنے لیا۔ یوں نظر آرہا تھا کہ جیسے طیارے کواس طشتری پرا تارلیا گیا ہے۔ اس کے بعد راڈار اسکرین بالکل خالی روگئی۔ نہ طیارہ کی راڈارہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے طیارہ کی کہا گئی گئی اسکرین بالکل خالی روگئی۔ نہ طیارہ کی مرزوار ہوا جے اب بھی وہی میجراڑا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے طیارے سمیت اس اڑن طشتری میں اتارلیا گیا تھا جہاں ایک انسان نما تخلوق نے اس سے انٹرویولیا۔ اس کی رپورٹ کے مطابق اسے اور اس کے طیارے کے وقت مطابق اسے اور اس کے طیارے کوئی گئے بعد چھوڑا گیا ، اس کے بعد پکڑے جانے کے وقت طیارے بیس ہیں انسانی ایندھن خرج نہیں ہوا تھا۔ اس مجرکوا یک طیارے بیس بوا تھا۔ اس مجرکوا یک نفسیاتی ہیں تارہ اس کا دوس گھٹے بیس اس کا بالکل بھی ایندھن خرج نہیں ہوا تھا۔ اس مجرکوا یک نفسیاتی ہیں تارہ کی کردیا گیا اور بھرکسی کو چھٹ نہ چلا کہ اس کا کیا ہوا؟ بیز اس واقعے کے تمام گواہوں کو خت بدایت کردی گئی کہ اگر کسی نے اس واقعے کے بارے میں زبان کھولی تو اس کو جورہ کے بارے میں زبان کھولی تو اس کو اور قدے کے بارے میں زبان کھولی تو اس کو اور قدے کے بارے میں زبان کھولی تو اس کو اور قدے کے بارے میں زبان کھولی تو اس کولی تو کولی تو کولی کولی تو اس کولی تو اس کولی تو کولی کولی تو اس کولی تو کولی تو اس کول

ایک واقعہ بیر نی بل اور اس کی بیوی بٹی بل کا ہے۔ بید دونوں امریکی ریاست نیوہ بیب شائر کے علاقے پورٹس ماؤتھ میں ابنی گاڑی میں سفر کررہے تھے۔ بیرنی ال نے کوئی چیز فضاء میں دیکھی۔ اس نے گاڑی روکی اور دور بین لگا کر دیکھنے لگا اس کی بیوی کا بیان ہے کہ دیکھتے دیکھتے اس کی زمان ہے یہ جملے فکل رہے تھے۔ ''نا قابل یقین نا قابل یقین''۔

و کیھتے ہی و کیھتے اڑن طشتری انکی کار کے اوپر تھی۔ دونوں کار میں سوار ہوئے۔ وہ بھا گنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے ایک سیٹی کی ہی آ وازئی جیسے ریڈیو سے سیٹی لگاتی ہے۔ اس کے کان میں پڑتے ہی ان پر نیند طاری ہوتی گئی۔ان کو 19 ستمبر 1961ء میں انحواء کیا گیا۔ دو گھٹے کے بعد ان کوچھوڑ دیا گیا۔

1975ء میں امریکی ریاست اریز ونا کے علاقے اسٹوفلیک کے قریب جنگلات کا افسر واکٹن اینے یائج دستوں کے ساتھ جار ہاتھا۔ یا نجوں نے اپنی کار کے اوپرایک روشنی کو چکر لگاتے 1976ء امریکی ریاست' مین' کے جنگل الاگاش میں آرٹ کے جارطلباء سیر وتفری کے لئے آئے ہوئے والی ہے جنگے بارے میں لئے آئے ہوئے والی ہے جنگے بارے میں صرف کہانیاں ہی سنتے رہے ہیں۔

اس جنگل میں اڑن طشتری اتری اوران کواغواء کرکے لے گئے۔ان پر مختلف تجربات کرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ میدواقعدالاگاش اغواء کے نام سے مشہور ہوا۔ اس اغواء میں دلچسپ بات میہ کہ کان چارش سے جیک نای طالب علم اس واقعہ کے بعد حساب (Math) میں ماہر ہوگیا۔ حالانگہ اس سے پہلے وہ حساب میں بالکل دلچپی ٹمیں لیتا تھا اورا آرٹ میں بھی اس کا کام بہت عمدہ ہوگیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ٹا تگ پر کس چیز کا نشان ہے۔کوئی بھی ڈاکٹر اس نشان میں جس نہیں بتاری ہوگیا۔

1989 وہل نیویارک کے پر جوم علاقے ہیں بٹن کے ایک اپار ٹمنٹ کی بار ہوئی منزل پر ایپ شو ہر کے ساتھ سوئی ' لیڈ ا' کواڑن طشتری والوں نے اغوا وکرلیا۔ اس پر خوب تجربات کئے اور چھوڑ گئے ۔ اس واقعے کے بعد لیڈ اکی تکرانی کے لئے امریکی انتظامیہ کی جانب سے دوخفیہ ایجنٹ لگادئے گئے ۔ لیکن ان کی آئنگھوں کے سامنے دوبارہ 30 نومبر 1989 و کی شیح تین بچے نیویارک جینے رات جا گئے شہر کے بی ویچ '' مین بٹن' میں اڑن طشتری نموواد ہوئی اور لنڈ اک نیویارک جینے رات جا گئے شہر کے بی ساتھ ایک بین الاقوا می سفارت کا رجمی اس واقعہ کا بینی شاہد ہے جوا پی کا رہیں کی میڈنگ ہے واپس آر ہاتھا۔ جب ان کی کاروں کا قافلہ بروکلین برج پر پہنا تو ان سب کی کاروں کے آئی خود ہی بند ہو گئے۔

اڑن طشتریوں کے کچھشپور حادثات

روزو بل كريش .... 2 جولا في 1947 بدھ كى شام روز ويل نيوميكسكو ميں اڑن طشترياں

مادی کا شکار ہوگئیں روزویل آری ائیر میں نے ان اڑن طشتر یوں کواپے قبضے میں لے الیا۔اس میں آٹھواجنبی (اشٹین ٹن الیا۔اس میں آٹھواجنبی (اشٹین ٹن فرائڈ مین کی کتاب, Crash at Corona)

اسکے بعداڑن طشتری والوں سے امریکی حکومت نے ایک ففیہ علاقے جسکواریا 51 کہا جاتا تھا، ففیہ ندا کرات کئے۔روز ویل ڈیلی ریکارڈا خبار نے اس حادثے کی فجر 8 جولائی 1947 کو پہلے صفحہ پر اس سرخی کے ساتھ شاکع کی:" RAAF Captures Flying" "Saucer On Ranch in Roswell Region"

ہدیا قاعدہ پریس ریلیز بھی جوامر کی ائیرفورس کے کرال ولیم بلین چرڈ کے تھم سے میڈیا کو جاری کی گئی تھی۔ لیکن چرت کی بات ہے کہ کرنل ولیم نے چند گھنے بعد بی اپنی اس پرلیس ریلیز کی تردید کردی اور اگلے دن کے اخباروں میں یہ بیان شائع کرایا کہ بدا ژن طشتریاں نہیں بلکہ موسی غمارے تھے، ذرا آپامریکیوں کی سادگی پرغور کیجئے۔ امر کی ائیرفورس کے کرنل کو این بھی پیچان مذہوسی کہ دین تاریخ

تمام لکھنے والوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ بھی یمی لکھیں۔الیا ندکرنے کی صورت میں جان سے مارنے کی وحمکیاں بھی دی گئیں۔لیکن میک بریزل جس نے تباہ شدہ اڑن طشتر یوں کا ملبسب سے پہلے دیکھا تھا اس نے 9 جولائی کے مضمون میں صاف کہا کہ وہ موکی غباروں کو اچھی طرح بہجا تا ہے لیکن اس بار جوملہ اس نے ویکھا وہ غبار نے بیس تھے۔

اس مضمون کے فورابعد ہریزیل کو کی دنوں کے لئے غائب کردیا گیااور جب وہ واپس آیا تو اس موضوع پر پھر بھی بات نہیں کی بھیجا ہے سانب مونگھ گیا ہو۔

برمودا میکون اور اڑن طشتریوں پر تحقیق کرنے والے مشہور محقق چارلس برلیز نے 1980 میں روز ویل انسی ڈینٹ (Roswell Incident) کے نام سے کتاب لکھی ہے جس میں انھوں نے نوے بینی شاہدین کے انٹرویو کئے ہیں کہ اب تک ونیا کے مختلف خطوں میں اڑن طشتریاں حادثات کا شکار ہوکرز مین پر گریکی ہیں۔

اڑن طشتریاں کہاں ہے آتی ہیں

جیا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ برموداتکون کے اندر پائی میں مختلف تنم کی روشنیاں ،آگ کے

گولے چمکدار بادل اور اڑن طشتریاں داخل ہوتی اور تکفتی ہوئی دیکھی جاتی رہی ہیں۔اس موضوع پرڈاکٹر مائنکل پریسٹر کا تحقیقی مقالہ کافی مرلل ہے، کیونکہ انھوں نے اس علاقے میں خود کافی وقت گذارا ہے اور سندر کے نیچے فوطہ خوری بھی کرتے رہے ہیں۔

" مجھے بتایا گیا کہ (AUTEC) محقیقاتی ادارے کے ملاقے میں متعدد اڑن طشتریال ویکھی گئی ہیں۔ بیاینڈ روس کے جزائر بہاماس پرامریکی بحریکا مرکز ہے۔ جبکہ بعض ریسری اسکالر کا خیال ہے کہ (AUTEC) ہی سمندر کے اعمد "اپریا 51 "ہے۔ بیدوہ علاقہ ہے جبال امریکی حکومت کی جانب ہے اڑن طشتریوں پر خفیہ تحقیقات کی جارہی ہیں۔ اور جبال وقنا فو قنا اڑن طشتریاں بھی آتی جاتی جبال وقنا فو قنا

ایک مؤرخ ہونے کے ناطے میں نے اس سمندر کے اندر تہد میں جانے کا فیصلہ کرلیا۔ یہ علاقہ اینڈروس میں فلور یُرا کے مغربی پام ساحل سے 22 امیل جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یہ وسیح علاقہ ہے جو کہ خفیہ منصوبوں کے لئے استعال کیا جارہا ہے۔ یہاں پانی کے اندر غاریں، "نیلے سوراخ" (Blue Holes) بھی ہیں۔

مجھے کی ذرائع سے بیمعلوم ہوا کہ اینڈروس ہیں کی سیکورٹی انتہائی خفیہ بیانے پر کی جاتی ہے۔ اینڈروس کے پانیوں میں تجیب وغریب قتم کے جہاز دیکھے جاتے رہے ہیں۔ جواز ن مشتریوں سے بھی الگ کوئی سواری معلوم ہوتی ہے۔اس جدید سواری کی حرکت نا قابل یفتین حد تک پرسکون سے۔لیکن اسکاموڈ کا نماا تناتیز ہے کہ انسان کوانی آنکھوں پر دھوکہ ہونے گئے۔

ا یک بڑے ناجر نے مجھے اپنی آنگھوں دیکھا واقعہ سنایا کہ وہ ایک بار کشتی پر اینڈ روس (امریکہ) کے ساحل پر تفری کی غرض سے نکاا۔موسم بالکل صاف تھا۔اسے دوسیل کے فاصلے پرایک بڑاساسا کن جسم نظر آیا۔وہ سمجھا کہ بیدوئیل مجھل ہے۔وہ اپنی کشتی کواسکے اور قریب لے گیا۔ بیہ مجیب طرح سے چسکتی ہوئی کوئی انتہائی جدید شم کی سواری تھی اورانسانوں کی بنائی ہی گئی تھی۔اچا تک راتنی تیزی ہے حرکت بیں آئی کرد کھتے ہی دیکھتے سمندر کی موجوں کی نئے خاب ہوگئی۔

بجھے اس سازش کے بارے میں بھی بتایا گیا جوزیر سمندر'' ایریا 51''کے موضوع سے متعلق ہے۔ نومبر , 1998 میں فلور یڈا میں واقع امر کی خلائی تحقیقاتی ادارے'' ناسا'' کے بیڈ کوارٹر میں، میں نے ایک انٹرویوکیا۔ اسٹے مجھے بتایا کہ ایک انتہائی معزز ادرعالمی شہرت یافتہ برطانوی خوط

خور 'روب پامر' (Rob Palmer) جو بہامازیں واقع ' بلیو ہولز' تحقیقاتی مرکز کا کئی سال
تک ڈاریکٹر بھی رہا، اسکا کہنا تھا کہ' بلیو ہولز' در حقیقت سمندر کے اندر چیوٹی چیوٹی غاریں
ہیں۔اسکے خیال بیں بیاڑن طشتر یوں کے نگلنے کی جگہ ہوسکتی ہیں۔اس علاقے اور' ایریا 51'
کے بارے بیں اسکی تحقیق کا میابی ہے آگے بڑھ رہی تھی۔ جولائی 1997 بیں اسرائیل کے
بر احمر بیں فوط خوری کے دوران ہلاک ہوگیا۔ ناسا میں موجود میرے مجمر نے جھے بتایا کہ بہت
کو احمر بیں فوط خوری کے دوران ہلاک ہوگیا۔ ناسا میں موجود میرے مجمر نے جھے بتایا کہ بہت
کو احمر بین فوط خوری کے دوران ہلاک ہوگیا۔ ناسا میں موجود میرے مجمر نے جھے بتایا کہ بہت
کو احمر بین فوط خوری کے دوران ہلاک ہوگیا۔ ناسا میں موجود میرے مجمر نے جھے بتایا کہ بہت
کو احمر بین فوط خوری کے دوران ہلاک ہوگیا۔ ناسا میں موجود میرے مجمر نے بیل کر ایا ہے۔
کو اور کا بیدخیال ہے روب یا مرکو ON کے جان چکا تھا۔ (مقالہ '' برمودا ٹرائنگل اشار گیٹ' از

## اڑن طشتریاں سمندر میں

'' بیا کتوبر 1949 کے آخری دن تھے۔ ہم گوانتا نامو( کیوبا) ہیں ایک مہم کے بعدوالیس آرہ ہے تھے اس وقت ہمارا جہاز کیوبا کے ثال میں سفر کرر با تھا۔ بیشتر ملاح (Crew) جہاز کی پوزیشن سے واقف نہیں ہوتے گریس چونکہ جہاز رانی سے مسلک تھااس لئے میں جانتا تھا کہ ہم کہاں جارہ ہے جہان مانی سے اس وقت رات کے گیارہ نگ کر بینتالیس منٹ ہوئے تھے۔ میں اندرتھا، ہرج کے دونوں جانب کیبنٹ انفار میشن سینفر سے -30 بینتالیس منٹ ہوئے تھے۔ میں اندرتھا، ہرج کے دونوں جانب کیبنٹ انفار میشن سینفر سے -30 کوئی چلایا کہ جہاز کے دائم ال کوئر سے تھے۔ پہلی بار مجھے اس واقعے کا احساس اس وقت ہواجب کوئی چلایا کہ جہاز کے دائمیں جانب والے نگراں نے کوئی چیز دیکھی ہا اور بے ہوش ہوگیا ہے۔ کوئی اور چلایا کہ داڈار پر پھے نظر آر ہا ہے؟ باہر کوئی پراسرار چیز ہے۔ ہم سب اس چیز کو دیکھنے باہر کوئی اور چلایا کہ داڈار پر پھے نظر آر ہا ہے؟ باہر کوئی پراسرار چیز ہے۔ ہم سب اس چیز کو دیکھنے باہر نظے یہ چاند سے تقریباائک ہزار گنا زیادہ تھا جیسے سورج نگل دہا ہو۔ وہ چیز خود بہت روش تھی لیکن اس کا تجم چاند سے تقریباائک ہزار گنا زیادہ تھا جیسے سورج نگل دہا ہو۔ وہ چیز خود بہت روش تھی گراس میں سے دوشن خارج نہیں ہوری تھی دیا دیتن ہیں ہوری تھی۔ اندر سے نہیں آری تھی)۔ وہ بتدرت تھیلی جاری تھی۔

چارکس برلٹز ۔۔۔۔ وہ چیزتم ہے کتنے فاصلے پڑتھی؟ رابرٹ پی ریلے۔۔۔۔۔ وہ افق پر گیارہ یا پندرہ کیل فاصلے پر بلند ہوتی جارہی تھی \_تقریباً پندرہ منٹ تک اس کا جم پھیلتا گیا۔

چارس برلير ....ا ي كتف لوگول في د يكها؟ كياكسي في اس كافو تو تحينجا؟

رابرٹ .....متریا ایک سوآ دمیوں نے اسکا مشاہدہ کیا ہوگا۔ان بیس سے اکثر تو وقتی طور پر اپنے حواس ہی کھو پیٹھے تھے برخض اس قدر مجبوت ہو چکا تھا کہ کسی کوفو ٹو تھینچنے کا خیال تک نہیں آیا۔ حارلس برلغز .....اصل جاند کہاں تھا؟

رابرٹ .....آسان پرءآسان بالکل صاف تھا ہم نے جو پچھ دیکھاوہ چا ند برگر نہیں تھا۔ حارکس برلٹر ..... کیاتمہارے خیال میں اس واقع کی رپورٹ کی گئی تھی؟

رابرٹ .... بقینائس واقعے کولاگ بک (جہازیس موجودیادداشت لکھنے کی ڈاٹری) میں درج کیا تھا۔ لیکن جب بہم نارفوک پہنچاتو چندافسران عرشے پرآئے اور جہاز کی لاگ بک اپنے ماتھ لے گئے۔اب جولاگ بک میں نے دیکھی اس میں صرف راستے کی تبدیلی کاذکر تھا اس کے موا کچھی نہ تھا۔

جارلس برافز ..... کیااس کے بارے میں کچھاور بھی کہا گیا؟

رابرت ..... بی بان السطے روز ہم نارؤک پنچے - برخض اس واقعے کے بارے بیل بات کر دہاتھا۔ ہمارے کپتان نے ہمیں آیک جگہ جمع کیااور کہا کہ ہم اس واقعہ کا کسی سے تذکر وہ تدکریں۔
یدواقعہ الائٹ گائڈ ڈمیزائل ڈسٹرائز ان می جہاز پر مامور داڈار آپریشنل انٹیل جنس ارابرت پی رسیان کا کہ جہاز پر مامور داڈار آپریشنل انٹیل جنس ارابرت پی رسیان کا کے ۔ جبکا انٹرویو برمودا تکون پر تحقیق کرنے والے مشہور محقق چارلس برلئز نے اپنی کا ہے۔ حبکا انٹرویو برمودا تکون پر تحقیق کرنے والے مشہور محقق چارلس برلئز نے اپنی کسی سے کتاب "The Bermuda Triangle" میں نقل کیا ہے۔

10 اکتوبر 1973 کو بوالیس کوسٹ گارڈ کٹر جب گوانتانا مو (کیوبا) کی جانب سفر کردہاتھا تو اس کے عرفے پرنگراں عملے نے بڑے واضح طور پر پانچ اڑن طشتر یوں کو ۷ کی شکل میں جہاز کی حدوداوراس کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے دیکھا۔ان میں سے ہرایک طشتر ک۷ کی شکل کی تھی۔ جن کی پرواز بہت تیز تھی اور جہاز کی طرف آتے اور دور جاتے ہوئے ان کے رنگ بھی سرخ اور بھی نارنجی رنگ میں بدل رہے تھے۔

11 اپریل 1963 کو بوئنگ 707 کے پائلٹ اور انجینئر نے دیکھاوہ''سان جوآن'' سے نیویارک کی طرف پرواز کررہے تھے ، کہ برمودا تکون کے علاقے میں سمندر سے گوہمی کے پھول کے مانند پانی کے ایک بہت بڑے پہاڑ کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایک اور محقق بلی بوتھ اپنے متالے اڑن طشتریاں برمودا تکون میں'' (UFO in the Bermuda Triangle)

JZ

جھے امرینی بحریہ کے طیارہ بردار جہازیوالیں ایس جان ایف کینیڈی پرموجود جھلے کے ایک شخص نے بتایا کہ دوا ۱۹۷ میں امریکی بحریہ کے جہازیوالیں ایس جان ایف کینیڈی پر نارؤک، ورجینیا سے والیس آرہاتھا۔ وہ اس جہاز پرمواصلات کے مرکز میں ڈیوٹی پرتھا۔ تب بی مواصلات کے مرکز میں ڈیوٹی پرتھا۔ تب بی مواصلات کے مرکز میں ڈیوٹی برخار کے اوپر کوئی چیز منڈلار بی کے مرے میں موجود سب بی الوگول نے کسی کو چھنے ہوئے سنا ''جہاز کے اوپر کوئی چیز منڈلار بی ہے۔ تبوی سنا ''جہاز کے اوپر کوئی چیز منڈلار بی اوپر کی طرف دوڑے ۔ افعول نے اوپر نظر ڈالی نؤ وہ مجبوت رہ گئے۔ انکے اوپر ایک بہت بڑا اوپر کی طرف دوڑے ۔ افعول نے اوپر نظر ڈالی نؤ وہ مجبوت رہ گئے۔ انکے اوپر ایک بہت بڑا کو اگھوم رہا تھا۔ بیدا ڈن طشتری تھی ۔ اس بیس سے کوئی آواز نہیں آر دی تھی ۔ اسکے اندرے دوشنی پھوٹ رہی تھی جو پیلی سے نارٹی رنگ میں تبدیل ہوجاتی تھی ۔ بیقتر بہا بیس سینڈ تک جہاز کے اوپر است معطل رہے۔ جہاز پر موجود ۲-4 فیلٹم رہی ۔ اس دوران جہاز کے کہاس ، راڈار اور دیگر آلات معطل رہے۔ جہاز پر موجود ۲-4 فیلٹم طیار سے اسٹارٹ تہیں ہو سکے۔

چنددن بعد جب جہاز نارفوک کے قریب پہنچاتو ایک کیٹن آیا اور اس نے حنبیہ کی کہ جو پھی جہاز پرآپ لوگوں نے دیکھا ہے دہ جہاز تک ہی محدود رہنا جا ہے۔

میا می فلوریڈا کے ایک ماہر ملاح ڈون ڈلموینکودوبارا نکاسامنا کر بچے ہیں۔ان کے مطابق اکتوبر 1969 میں وہ سمندر میں منتے کہ تعوڑے سے فاصلے پر بی انہیں بدی تیزی کیساتھ کوئی آبدوز نما چیز آئی دکھائی دی۔ بیآ بدوز نہیں تھی۔اس کا رنگ سرئی تھا اوراس کی لمبائی 150 سے دوسوفٹ تک تھی۔ وہ ٹھیک اس کی سمت آرہی تھی اور ٹکراؤیشین تھا۔ ڈون ڈلموینکو کہتے ہیں کہ میں نے موٹر بند کی اور بس وعائیں مائٹے لگا۔ پھر میں چیران رہ گیا کہ وہ آبدوز نماچیز میری کشتی کے بینچے سے خوط لگا کرائی راہ چلتی دور نیلے یا نیوں میں غائے ہوگئے۔

برمودا تکون کے پانی کے اندرغوطہ خوروں نے بار ہاسفید چمکدار عجیب قتم کی سواریاں دیکھی ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ سفر کرتی ہیں۔انکا خیال ہے کہ بیدوہی اڑن طشتریاں ہیں جنکو پانی سے نکلتے اور داخل ہوتے دیکھا جاتارہاہے۔

اڑن طشتریاں... آزادی صحافت کہاں ہے؟

امریکه کی ذہنی غلامی میں مبتلاءلوگ وہاں کی انسانی آزادی اور آزاد کی صحافت کی تعریقیں

کرتے نہیں تھتے۔ یہ خیال محض مرعوبیت ہے درنہ وہ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ ہیں صرف انہی امور پر کلھتے ہوں تھا۔ انہی امور پر کلھتے ہوئے گا آزادی ہے۔ جس سے وہاں کی خفیہ تو توں کے مفادات پرضرب نہ پڑتی ہو انہیں امریکی صدر کو بھی مند ہو گئی انہیں امریکی صدر کو بھی مند کو بھی مند کو بھی مند کو بھی مند کو بھی در کھنے برمجود کردیے ہیں۔

بر مودا تکون اور اٹرن طشتر یوں کے بارے میں سکڑوں تحقیقی ٹیمیں بنائی گئیں محقیقات ہوئیں لیکن رپورٹ بمجی منظرِ عام پرنہیں آنے دی گئی۔ تمام رپورٹیس فائلوں میں بند پڑی رہ گئیں ۔اگر کسی نے بات شمان کراپنی تحقیق کوجاری دکھا تو اسکوجان ہے ہی ہاتھ دھوتا پڑا۔

ابتداء میں اڑن طشتر یوں کی حقیقت کو چھپانے کیلیے خفیہ قوتوں کی جانب سے یہ پروپیگنڈہ کیا جاتا ہے۔ یہ پروپیگنڈہ کیاجا تارہا کہ اڑن طشتری دیکھنے کی گوائی دینے والے وہمی (Fantasy Prone) ہیں ۔ سیکن جب وائٹ ہاؤس کے اوپر بیک وقت ہیں اڑن طشتریاں نظر آئیں تو اب ایک اور بہانا بنایا گیا۔ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ کیکی اور سیارے کی ٹلوق ہے جو ''کینگ' منانے ہماری زمین پرآ جاتی ہے۔

ویربهایا سیا در میں اور سیارے کی ول ہے۔ و پہلی است معنی میں ہوگا۔ آپ خود مجھ کے ہیں کہ اگر میر کی اور سیارے کی مخلوق ہے تو انکے بارے میں مختین کرنے والوں کوموت کی نیند کیوں سلادیا گیا۔ چنانچہ غیر جانب دار محققین کو اس بات کا یقین ہے کہ ان کے بارے میں امیا کچھ صرور ہے جسکو امریکہ میں موجود انتہائی طاقتو رکیکن خفیہ ہاتھ و نیا والوں سے

يوشده ركهنا عاية بين-

یمی وجہ ہے کہ ڈاکٹر جیسوب کو جو اڑن طشتر ایوں اور برمودا تکون کی حقیقت تک پہنچنے
میں کا میاب ہو گئے تھے پراسرار طور برقل کردیا گیا۔ڈاکٹر جیسوب اپ ان نظریات کے بارے
میں ڈاکٹر ویلٹھائن سے گفتگو کرنے جارہ تھے۔لیکن ان کوراستے تی میں مار دیا گیا۔ان کی کار
کے اگیز ہاسٹ سے ایک فیوز خسلک کر کے کار کے اندر لے جایا گیا تھا جسکے نتیجے میں کار بی موفو
آ کسائیڈ گیس کار کے اندر بحرگئی تھی۔ڈاکٹر ویلٹھائن کے بیان کے مطابق ''جس وقت پولیس
ڈاکٹر جیسوب کی کار کے پاس بینی اس وقت ڈاکٹر زندہ تھے (اس کا مطلب ہے کہ ان کومرجانے
دیا گیا) اسٹے نظریات بہت ایڈ دانسڈ تھے اورا سے لوگ موجود تھے جنہیں ان نظریات کا لوگوں کے
ماسے آنا پہنر نیس تھا۔''

اس کے بعد ڈاکٹر جیسوب کے تحقیقی سلسلے کوایک اور بڑے سائنسدال جیمس ،ای میکڈ دخلڈ

ئے آگے بڑھانا چاہا کیلن 13 جون 1971 وکواس کے سر میں گو کی مار کراس کو بھی خلاؤں ہے یار پہنچاد یا گیا۔سرکاری اعلان وہی تھا کہاس نے خود کشی کی ہے۔

ای جرم کی پاداش میں ایک اور سائنسدان روب پامرکوزندہ ہی بحراحر میں ڈبود یا گیا۔ سابق امر کی صدر جی کا رفروندے کے باوجوداس بارے میں کوئی تحقیق تمیں کراسکے۔ برطانیہ اور امریک میں کئی وزراء افقع اور صدورا پنی انتخابی مہول کے دوران ،اپنے دوٹروں سے بیدوعدہ کر چکے تھے کے دوران ،اپنے دوٹروں سے بیدوعدہ کر چکے تھے کے دوران ،اپنے دوٹروں سے جواڑن طفتر یوں سے کدود انگیشن میں کامیاب جو کران تمام رپورٹوں کا منظر عام پرلائیں گے جواڑن طفتر یوں سے معلق فائلوں میں بند پڑی ہیں۔ موجودہ امریکی صدر باراک اوباما بھی انہی وعدہ کرنے والوں میں شامل ہیں۔

غورکرنے کی بات ہے کہ اگر بیاڑن طشتریاں خلائی مخلوق کی ملکیت جیں تو اسکے بارے میں رپورٹ شائع کرنے میں امریکی صدراور برطانوی وزیرِ اعظم کو کیا چیز روک رہی ہے۔ اور شخفیق کرنے والوں کونل کیوں کرادیا جاتا ہے۔

اڑن طشتریوں میں سفر کرنیوالے عام انسان ہیں

جن محققین نے غیر جانبداری کے ساتھ برموداتکون پر تحقیقی کام کیا ہے وہ اس نتیج پر پہنچ ہیں کہ اڑ ن طشتریوں والے کوئی خلائی کٹلوق نہیں جیسا کہ ان کے بارے میں بیتاثر دینے کی کوشش کی جائی رہی ہے بلکہ ہماری ای دنیا کے انسان ہیں۔البتہ وہ اپنے جلیے اپنی اور اپنی چال ڈھال جائی رہی ہے بیٹی رہی ہے ایک انسان ہیں کہ وہ انسان ہیں بلکہ خلائی کٹلوق ہیں۔ از کا جسم ہمارے جسم کی طرح ہے ۔ناک، کان مند، آگھیں ، ہاتھ، پاؤں اور دیگر تمام اعضاء بھی عام انسانوں کی طرح ہیں۔اسکی دلیل میں بہت سارے واقعات ہیں۔ جن کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف انتا ہیں۔اسکی دلیل میں بہت سارے واقعات ہیں۔ جن کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف انتا ہیں۔البتہ وہ ہرزبان میں بات کر سکتے ہیں۔ مطابق انجواء کرنے والے ہماری طرح انسان ہی ہیں۔البتہ وہ ہرزبان میں بات کر سکتے ہیں۔

مشہورسائمنسدان البرث آئنسٹائن کا بھی اس بارے میں یہی نظریہ (شاید علم یقین ) ہے ہؤت روزہ الاسبوع العربی نے ۲۹ جنوری ۱۹۷۹ء کے شارے میں آگھا '' البرٹ آئنسٹائن کے مطابق بلا شک وتر دیداڑن طشتریاں موجود ہیں اور بیاڑن طشتریاں جن ہاتھوں کے کنٹرول میں ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں۔'' (بحوالہ برموداٹر ائینگل: مصنف راجپوت اقبال احمہ) جوارُن طفتر یال حادث کا شکار ہو کمی ان میں سے ملنے والی الشمی انسانوں کی تھیں۔ اگر سے انسان می جوارُن طفتر یال حادث کا شکار ہو کمیں ان میں انسان می جن آوا نکا بادشاہ یاما لک کون ہے؟ اس قد رجد بین؟ امریکی صدر آئزن باور سے انھوں نے بین؟ امریکی صدر آئزن باور سے انھوں نے ملاقات کی دو گرام کی صدورانکے بارے میں رپورٹیس شائع کیوں نہیں کرتے؟

ان سب بالوں سے سیجھ میں آتا ہے کہ انگی حقیقت کے بارے میں اس یہودی لالی کواچھی طرح علم ہے جوامریکہ وبرطانبیہ میت اس وقت تمام و نیا پر قابض ہے۔ جبکہ اڑن طشتری والے، خواہ دہ جو بھی ہیں ،اس یمبودی لالی ہے زیادہ طاقت ورہیں۔

وہ کون میں جو جاری اس معلوم دنیا گی ٹیکنالو جی ہے تئی صدیاں آگے ہیں ؟ فضاؤں ، خلاؤں ، فتنگی وتر میں اگر ایکے پاس اتنی جدید ٹیکنالو جی ہے تو دیگر روز مرہ کے استعمال کی اشیاء ایکے پاس کیسی ہوگئی؟

آ ہے آ گے بڑھنے سے پہلے ذراا کی زندگی کے بارے میں تقسور کرتے چلیں۔ ان باتوں کی روشنی میں اگر دیکھا جائے کہ برمودا تکون والوں کے پائں اس کے علاوہ دیگر شعبوں میں جوٹیکنالوجی ہوگی وہ اس وقت کتنی ترقی یافتہ ہوگی مشاۂ

• میڈیکل کے شعبے میں: جیسا کہ پہلے بعض افوا ، کنندگان کے حوالے سے بیاتا و جاچکا ہے کہ اڑن طشتری والول سے ملاقات کے بعدان میں چیرت انگیز تبدیلی پیدا ہوئی نیز فادر فریکسیڑو سے بیان کے مطابق واٹنی اور بیدائش مریضوں کا صحت یاب ہوجانا۔ اس بات سے اس شعبے میں ان کی بیان کے مطابق واٹنی اور بیدائش مریضوں کا کامیاب علاج کر سکتے ہیں۔ جسے ترقی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ واٹنی اور پیدائش مریضوں کا کامیاب علاج کر سکتے ہیں۔ جسے ویکر کمز ورایمان والے انھیں شاید خدا تہجے پیشیس۔

ویٹرزی بینی جانوروں کی بیار بوں کا شعبہ:اس وقت ایسے میکے مارکیٹ میں موجود ہیں جن کو ویٹرزی بینی جانوں کا شعبہ:اس وقت ایسے میکے مارکیٹ میں موجود ہیں جن کو گانے سے گائے ہیں ۔اس کو مدفظر رکھتے ہوئے آپ برمودا والوں کی اس شعبے میں ترقی کا اندازہ لگائے ۔کیا ایسا کہہ سکتے ہیں کدوہ گائے ہمینسوں کے مقتن دودھ سے مجرنے کے علاوہ مختنوں کو دودھ سے سکھانے کی قوت بھی حاصل کر چکے ہیں ؟ یقینا کیزرشعا موں کے ذریعے میں کام کوئی مشکل مہیں ہے۔اور کلونگ کے ذریعے مرے بوئے جانوروں کوزیرہ کرکے دکھا سکتے ہیں؟

کہ تھیتی باڑی ۔۔۔۔۔ لیز رشعاعوں کے بارے میں آپتھوڑا بہت جانے ہو تگے۔اس وقت کی انگینالوجی میں اس کو جدید ترین سمجھا جارہا ہے۔ لیز رشعاعوں کے استعال پر اگر کوئی قوت عیور حاصل کر چکی ہوتو وہ ایسے ایسے کارن سے انجام دے علق ہے کدلوگ اس کو ججو کر اس کی طاقت پر ایمان لا بیٹھیں گے ۔ لیز رشعاعوں کے ذریعے بڑے سے بڑے سرہز کھیتوں کومنوں میں سکھا کر ججر بنایا جاسکتا ہے۔ بجر زمین کو لہلہاتے جرے بجرے کھیت میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ آسانی کے اسکونفصیل ہے بیجھتے چلائے۔

آپ ئی وی اور کمپیوٹر کی اسکرین پر جو کچھو دیکھتے ہیں میصرف شعاعیں ہی ہوتی ہیں۔ جو مختلف جاندارو بے جان مناظر کی شکل میں آ پکواسکرین پر نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ ان مناظر کو دیکھتے کے لئے کے لئے ابھی آ پالیک اسکرین کے تاج ہیں۔ لیکن مستقبل قریب میں ہیسب پچھود کیھنے کے لئے اسکرین کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیز رشعاعیں براہ راست کی بھی جگہ مارکر ہیسب پچھود کیھا جا سکھ گارچی کہ فضاء میں بھی ۔ لینز رشعاعیں ہے کہ کہ سے کہ کہ کی چوک پر کمپنی کا اشتبار آ پکوٹر کت کرتا ہوا نظر ارست فضاء میں بھی ۔ لینی آ پ دیکھیں گے کہ کہ سے اسکن بورڈ کے بغیر داشتبار کے لئے سائن بودڈ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بلکہ براہ مراست فضاء میں لیز رشعاعوں ہے وہی منظر بنادیا جائے گا جوسائن بودڈ پر لکھایا بنایا جا تا ہے۔ اس طرح ٹی وی اسکرین کے بغیر دوسب پچھوفضاء میں ہی دکھا دیا جائے گا جو ٹی وی اسکرین پر نظر آ تا طرح ٹی وی اسکرین کے نظر دھایا جا سکتا ہے۔ چنا نچہ آگر کسی جمرز مین پر لیز رشعاعیں ڈال کر سرسز کھیت کا منظر دکھانا جا ہیں تو دکھایا جا سکتا ہے۔ چنا نچہ آگر کسی جمرز مین پر لیز رشعاعیں ڈال کر سرسز کھیت کا منظر دکھانا جا ہیں تو دکھایا جا سکتا ہی جر بی بودی ہوئی ہیں تو دکھایا جا سکتا ہوئی بین اور سمندر میں زلز لے پیدا کرنا ۔ انسان کے دو مکٹر ہے کر کے لوگوں کو دکھانا ۔ یعنی بعض چیزوں میں ھیتی تباتی دورا کشر میں نظر بندی کا کام لیز رشعاعوں سے لیا جا سکتا ہے۔

اس وقت امریکہ کے پاس لیزر گائیڈ ڈ میزائل ،طیاروں اور مزائلوں کو تباہ کر نیوالی لیزر شعاعیں ہیں لیکن ابتدائی مرحلے میں ۔تو کیا آپ کا ذہن اس بات کو تنلیم کر بگا کہ برمودا تکون والے لیزرشعاعوں پرعبور حاصل کر چکے ہیں؟

مواصلات کا نظام: اڑن طشتر یوں کے بارے میں آپ نے پڑھا کدان کے ظاہر بونے ہے دنیا کا جدید مواصلاتی نظام محسب ہوکررہ جاتا ہے۔ ہزاروں کلومیٹر دور سے میٹیلائٹ کی فلمول کو صاف کرنے کی صلاحیت ان میں ہے۔ ذرا نصور کیجئے کہ اس میدان میں وہ کتنے آگے

ہو تگے۔ دنیا کے تمام ای میل ، قون کالیس ، ایس ایم ایس کیا پہلے اسکے پاس جاتے ہیں؟

انٹرنیٹ نظام کے بارے بیس اہل فن کے بال یہ مشہور ہے یہ سارا نظام پینٹا گون ہے کنٹرول ہوتا۔ اسکا '' بین سرور' (Main Server) پینٹا گون ہے۔ شاید ایسا نہیں ہے۔ بلکہ برمودا والوں کی ٹیکنالوجی کے بارے بین جانے کے بعد ریہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سارا نظام اسکے سامنے اس طرح ہے جیسے کمپیوٹر کی اسکرین آپ کے سامنے ۔ کیونکہ یہ سارا نظام سٹیلا تن سے چل دہا ہے۔ سٹیلا تن سے چل دہا ہے۔ سٹیلا تن سے چل دہا ہے۔ سٹیلا تن کے بارے بین آپ پڑھ چکے بین کہ برمودا کے اندر بیٹھے بیٹھے وہ کس طرح سٹیلا یٹ کے زیا کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔

کوئی بھی کمپیوٹرانٹر دبیت سے منسلک ہونے کے بعد کیا اتنی نظروں سے بچارہ سکتا ہے۔
نادراء آن لائن بینکنگ ، فکٹنگ ، شاپنگ، جگہ جگہ سگے سکورٹی کیمرے بیسب معلومات برمودا کی
کھڑکیوں (Windows) سے انہی تو توں کے باس تو نہیں جا تیں۔اور یہ جو ونڈوز
کھڑکیوں (Windows) آپ اپنے کمپیوٹر میں استعمال کرتے ہیں، بھی سوچا یہ کس کی کھڑکیاں (ونڈوز)
ہیں۔ یہ کھڑکیاں آپ کیلئے ہیں یا برموداوالوں کے لئے جن سے دہ ساری دنیا کو جھا تک رہے ہیں؟
بازار میں ایسے جدید لیپ ناپ دستیاب ہیں جو ہروفت انٹر نیٹ سے نسلک رہتے ہیں۔آپ
اس میں جتنا بھی ڈیٹار کھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ لاکھوں گیگا یا کروڈ گیگا۔لیکن ان میں بارڈ ڈسک
نہیں ہے۔ بلکہ آپ جو بھے بھی اپنے کمپیوٹر میں ڈال رہے ہیں وہ '' مین سرور'' میں موجود ہے۔آپ
ہیں باز ڈیٹا اپنی اسکرین پرد کھے سکتے ہیں۔... جب تک 'مین سرور'' میں موجود ہے۔آپ
ہیں۔ بھی چاہیں اپناڈیٹا اپنی اسکرین پرد کھے سکتے ہیں۔... جب تک 'مین سرور' والے چاہیں۔
میں بھی جانے ہیں اپناڈیٹا اپنی اسکرین پرد کھے سکتے ہیں۔... جب تک 'مین سرور' والے چاہیں۔

ليكن....وه مين كون؟

برمودا تکون کے بارے میں اب بیسوال باقی رہ جاتا ہے کہ بیکون لوگ ہیں اوراتی جدید عیکنالو جی ان قو توں نے کس سے جنگ کرنے کے لئے بنائی ہاوران کے مقاصد کیا ہیں؟

ایک مسلمان ہونے کی حیثیت ہے ہمیں بینہیں بھولنا چاہئے کہ دنیا میں فیراور شرکی قو تیں پائی جاتی ہیں اوراس وقت فیروشراور حق و باطل کے درمیان معرکہ فیصلہ کن مراحل سے گزر ہاہے۔ پائی جاتی ہمیں بیز ہمین شین رکھنا چاہئے کہ برمودا تکون میں موجود تو تیں بھینا شرسے تعلق رکھتی ہیں۔ ادراس بات میں کوئی شک فیمیں کہ بیتمام تیاری دنیا سے حق کوشتم کرے باطل کی حکومت قائم کرنے ،

ی کومٹا کر جھوٹ کارائ قائم کرنے ، اور محرصلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے بٹا کر جھوٹے خدا اور المیس کی پروردہ کانے وجال کی خدائی کے سامنے دنیا کو جھکانے کے لئے کی جارہی ہیں۔ جس فتم کے واقعات برمودا تکون اوراڑن طشتریوں کے سلسلے میں سننے میں آتے رہے ہیں اگر احادیث نبوی کی روشنی میں انکا تجزیہ کیا جائے تو ایک مسلمان کاذبمن فورااس فتنہ تنظیم کی طرف جانا چاہئے جو تاریخ انسانی کا سب سے فیطرناک فتنہ ہوگا۔ جس فتنے سے ہرنجی نے اپنی امت کوڈرالیا ہے اور ہمارے پیارے نبی امت کوڈرالیا

یہ فتند د جال ہے جس کو یا دکر کے صحابہ کرام م رونے لگتے تتھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استے فکر مندر ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک لڑکے (ابن صیاد) کی خبر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کولی جس میں د جال کی نشانیاں یائی جاتی تھیں ، تو آپ خوداس کے گھر تشریف لے جاتے اور چھپ جھپ کر اس کے بارے میں تحقیقات کرتے متھے۔

آج کیادجہ ہے کہ شملی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جپا مانے والی امت اپنے گردو چیش کے تمام خطرات سے بے نیاز ، نامعلوم سمتوں میں بھٹکتی چرر ہی ہے۔ ہونا تو یہ چپا ہے تھا کہ اڑن طشتر یوں اور پر مودا تکون کے واقعات کی بھٹک لگتے ہی شجیدگی ہے اس موضوع کی طرف توجہ کرتے ایکن گلتا یوں ہے کہ دجال کے فکلتے کا وقت قریب ہے کہ علماء نے بھی اس کا تذکرہ منبر و محراب ہے کرنا چھوڑ دیا ہے۔

جس طرح بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممل ابن صیاد کے بارے میں تھا کہ دجال کی بہت فت اللہ دجال کی بہت فت خود جاکر تحقیقات فرماتے تھے سوجمیں بھی برمودا تکون اوراڑن طشتر یوں کے بارے میں بی طریقہ کارا فتیار کرنا چاہئے اورد کچنا چاہئے کہ زبان مبارک سے جونتا نیاں دجال کے بارے میں بیان فرمائی گئی ہیں وہ برمودا تکون اوراڈن طشتر یوں والوں میں یائی تونییں جارجی ؟

## كياار نطشتريان كانے دجال كى ملكيت ہيں؟

ونیا میں جاری حق و باطل کے ماجین جاری اس جنگ میں ایک فریق ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کو بیسوچنا چاہئے کہ برمووا تکون میں موجود اتن جدید ٹیکنالو جی کی حامل قوت کون ہے؟ ساری د نیامیں جاری کفروا سلام کی اس فیصلہ کن لڑائی میں بیقوت کس کے ساتھ ہے؟ ا پین کے تجزیہ نگارا ژن طشتر یوں کو شیطانی مظاہر کہتے ہیں ۔ایک رومن کیتھولک پادری فادر فریکسیڈو، جواڑن طشتریوں کے بارے میں سند سمجھے جاتے ہیں کہتے ہیں:

'' بیسب شیطانی چرجہ ہے۔ چرج اور جہارے احداد جن کو شیطان کہتے ہیں وہ اب اڑن طشتر یوں کے بواباز کہلاتے ہیں۔اڑن طشتر یول کے شاہدین ان کی پرواز کے وقت اکٹر سلفر کی ہو محسوس کرتے ہیں بیشیطان کو مارے جانے والے گندھگ کے پتحروں کی بوہے''۔

فادر فریکسیڈو کے پچھادر بھی نظریات ہیں۔ان کا ماننا ہے کہ جب جب بیار ان طشتریال کیریمین سمندر پر ظاہر ہوئیں متا می طور پر مجزات کا ظہور ہوتا رہا ہے۔مثلاً گرجا گھر کے بچسے رونے لگتے میاان کے منصے نے فون بہنے لگتا، اُتھوریس روشن ہوجا تیں، چرج کے تاور سے روشنی ک کرنیس اُنکٹائیس،ا نغرادی طور پردائتی مریض صحت مند ہوجاتے''۔

اڑن طشتر یوں کے ظاہر ہونے کے وقت دائمی مریضوں کے صحت مند ہونے کے واقعات ''کثرت سے نمودار ہوئے ہیں بے جسوصاً و وافراد جن سے اڑن طشتری والوں نے ملا قات بھی کی ہو ان میں جبرت انگیز طور پرجسمانی اور ذبئی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔

فادر فریکسیڈو کے بیان کی تصدیق ان طلباء کے اقواء سے بھی ہوتی ہے جن کوالاگاش کے جنگل سے افواء کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک طالب علم میں چرت انگیز وجنی صلاحیت پیدا ہوگئی ہیں۔
امریکہ کے اختیائی اہم لوگوں (خصوصابڑے برے یہودی بینگاروں اور بینھا گون میں موجود یہودی جرنیلوں) کو یقینا اس حقیقت کا علم ہے جو برمودا کے اندر ہے اور ان کا وہاں سے مستقل رابطہ بھی ہے۔ ایسائی خیال فلائٹ 19 (جس میں پانچ طیارے ایک ساتھ فائب ہوئے سے کی میں موجود کیپٹن پاورس کی بود جون پاورس کے بھی ہیں "ان لوگوں نے برمودا تھی موجود کیپٹن پاورس کی بود جون پاورس کے بھی ہیں وہ کہتی ہیں" ان لوگوں نے برمودا تکون میں یقینا کوئی چیز و کیو لی تھی کوئی ایسی چیز ہی جرت انگیز اور پراسرار چیز و کیو لیتی جس نے ان کے تمام آلات کوئا کارہ کردیا تھا۔ کوئی ایسی چیز جس نے ایفٹینٹ ٹیلرکوا تناخوفر دہ کردیا تھا کہاس نے کسی موجود پیا تھا۔ کوئی ایسی چیز ہے جسکوتو می سامتی کی خاطرام کی بخریعوام الناس سے چھیانا جائی ہے۔ '۔

 والوں میں ہے بعض ہے میں نے بات بھی کی ہے۔ اگر چدان سب کا اب واپس آ نا اور لوگوں کے سامنے ظاہر بھونا نامکن ہے کہ وہ سب ای دنیا میں کہیں موجود ہیں۔ میں نے ایک طیارے کے پائلٹ سے بات کی ہے جو 1945ء میں غائب ہو گیا تھا۔ غائب ہونے کے بعد ہے اس کے بارے میں کسی کو بچھ پیڈ نہیں۔ جس وفت سے پائلٹ برمودا میں غائب ہواس وفت اس کی عمر بچاس سال تھی جبکہ میں نے اس سے ملاقات 1969 میں کی۔ وہ زندہ تھا۔ کیکن کہاں؟ زمین کے اندری کہیں۔"

ید دعوی ایراسنید کر (Ed snedeker) نائی ایک سائنسدان کا ہے اب یہال بیسوال پیدا ہوتا ہے کداید اسنید کر کا دعویٰ ہے بنیاد ہے یا پھر معاملہ کچھ یوں ہے کہ پچھ خاص او گول کو اس بات کا علم ہے کہ برموداکی گہرائیوں میں اغوا کر لئے جانے والے افراد کہاں ہیں؟ تو کیا وہ لوگ برمودا کے یانی کے اندر موجود خفیہ قو تول کے بارے میں بھی علم دکھتے ہیں؟

محرسینی داؤ دمسری محقق بین اڑن طشتر یون اور برمودا تکون پراتی تحقیق بہت گہری ہان کے نزد دیک اڑن طشتریاں و جال کی ملکیت اورائ کی ایجاد بین نیز برمودا تکون کے اندرائ کے اندرائ کی ایجاد بین نیز برمودا تکون کے اندرائ کے اندرائ کی مدو ہے تکون کی شکل کا قلعہ نمائل بنایا ہوا ہے (برمودا تکون کے اندرمختف قتم کی تقییرات غوط خوروں نے دیکھی بین) جہاں ہے بیٹھ کروہ اپنے چیلوں کو ہدایات دے رہا ہے اوراپنے نکلنے کے وقت کا انتظار کررہا ہے ۔ اس پورےمشن بین اس کو الجیس اورائ کے تمام شیاطین کی مدد حاصل ہے۔ جو تمام و نیا کے اندرسیائی ، اقتصادی ، ساتی اور عسکری میدانوں بین جاری ہے۔ کس ملک بین کی توق جا ہے ، کس ملک کو تنی مالی امداد دینی چا ہے ، کس ملک بین اپنی فوت مائی دی چا ہے ، کس ملک بین اپنی فوت اتباد نی چا ہے اور سرائی تو میاور کر اور کر دکھ کو اتوا کی میان و کی میان کے بیان و میان کے بین دیا گئی سائے کھڑا ہو سکے ۔ کس میں اس کو میان ہے ہو اس کے میان کے میان کے میان کے میان کے کہاں دی کے میان کے کہا سنے کھڑا ہو سکے ۔

جہاں تک برمودا تکون میں ابلیس کے مرکز کا تعلق ہے اس پرکوئی اعتراض میں البتدہ جال ک وہاں موجود گی پر سیاعتراض بوسکتا ہے کہ بی کریم صلی الشعلیہ وسلم نے د جال کومشرق میں بیان فرمایا تھا جب کہ برمودا تکون مغرب میں ہے۔ اسکا جواب میسٹی داؤد سے دیتے ہیں کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا ہے پر دہ فرما جانے کے بعد د جال اس طرح بندھا ہوائیس رہا جس طرح حضرت تمیم داری نے اس کو بندھا ہوا دیکھا تھا۔ بلکہ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ زنجیروں سے آ زاد ہو گیا تھااور ستفل اپنے خروج کے لئے راہ بموار کرتار ہاہے۔البتۃ اس کوکمل آ زادی ای وقت ملے گی جب وہ ونیا کیسا منے ظاہر ہو کراپی خدائی کا اعلان کرے گا۔

یہ جی ہوسکتا ہے کہ برمودا تکون میں ابلیس ہواور د جال جایان کے شیطانی سمندر میں یا ایران کے اصفہان میں ہی ہو۔ اوراس طرح دونوں کا آپس میں رابطہ ہواور دونوں جگہوں سے اسلام کے خلاف مارشیں کی جاری ہوں۔واضح رہے کہ جایان کا شیطانی سمندرمشرق میں ہی ہے۔

# کیاد جال زنجیروں سے آزاد ہو چکا؟

دجال کے فروق تک زنجروں میں جکڑے دہ ہے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس بارے میں کوئی حدیث نہیں مل سکی ۔ البتہ مجھے حدیث سے یہ بات نابت ہے کہ دجال ہے خدائی کے اعلان سے پہلے زنجروں میں جکڑ ابھوائیں ہوگا (واضح رہے کہ دجال کے فروق سے مراداس کا خدائی کا اعلان کرناہے اس کی تفصیل آگے آری ہے ) بلکہ آزاداور متحرک ہوگا اوراسکے پائی توت بھی ہوگ ۔ میڈیا کے ذریعے اس کی شخصیت کوایک مصلح (Reformer ) اور تنظیم رہنما کے طور پرلوگوں میں اسکی شہرت ہوگی ۔ جبح حدیث سے نابت ہے کہ وہ پہلے نبوت کا دعوی کی کرنے جس کے حدیث سے نابت ہے کہ وہ پہلے نبوت کا دعوی کرنے جس کے میں زنجیروں میں کرسکتا ہے جسکے بچھ بیرور کارموجود ہوں ۔ اورون آزاد ہو ۔ کسی نامعلوم جزیر سے میں زنجیروں میں جکڑ الحق نبوت کا دعوی کرنے گئے۔

امام ما کم نے اپنی متدرک میں دجال کے بارے میں طویل صدیث قبل کی ہے جاگا ایک حصر بیہ ہے: انبه یخرج من خلة بین العراق و الشام فعاث یمینا و عاث شمالایا عباد الله فائیت و افائه یبدأ فیقول انا نبی و لا نبی بعدی ثم یثنی حتی یقول انا ربکم و لن تسروا ربکم حتی تموتوا، هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم و لم یخرجاد بهذه السیاقة و قبال الذهبی فی التلحیص علی شرط مسلم (مستدرك حاکم مع تعلیقات الذهبی می التلحیص علی شرط مسلم (مستدرك حاکم مع تعلیقات الذهبی می التلحیص علی شرط مسلم (مستدرك حاکم مع تعلیقات

ترجمہ .... بینک وہ (وجال) اس رائے سے نظر گا جوعراق اور شام کے درمیان ہے۔ سو وہ وائیں ہائیں بہت زیاد و فساد پھیلائے گا۔ (رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے قربایا) اے اللہ کے بندو! تم چاہت قدم رہنا۔ پہلے وہ یہ کہے گاہیں نبی جوں (آپ سلی الله علیہ وسلم نے قربایا) حالا تک میرے بعد کوئی نبی نبیس آئے گا۔ پھروہ اور دعوے کر یگا یہاں تک کہ کچے گا کہ میں تمبارا رب ہوں۔(آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا)اور تم مرنے سے پہلے اپنے رب کو ہرگز نبیس دیکھ سکتے۔ بیرصدیث مسلم کی شرط پر سجے ہے۔

حافظ ذہبی نے بھی اسکوسلم کے درجے کی حدیث مانا ہے۔

اس حدیث سے میں بات پیتا چلتی ہے کہ وہ خدائی کے اعلان سے پہلے آزاد ہوگا۔ اسکے علاوہ ایک اور سمجھ حدیث بھی اس بات کو ٹابت کررہی ہے کہ د جال اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے دنیا کے حالات سے باخبر ہوگا۔

ام المؤمنين سيرة ضعة في ما ياسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "انما يخرج الدجال من غضبة يغضبها"

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میفر ماتے ہوئے سنا کد د جال کسی بات پر غصہ ہو کرنگلے گا۔ (صحیح ابن حیان: ۹۷ ۹۳۔ منداحہ: ۲۷۳۳۵)

محقق شعیب الارتؤط نے اسکوسلم کے درجے کی حدیث قرار دیا ہے۔

اگر وجال کوئمی جزیرے میں ای حالت میں زنجیروں میں جکڑا ہواتصور کیا جائے کہ کی کو
اسکا پید ہی نہ ہواور نہ اس کو دنیا کے حالات کا علم تو پھراس حدیث کا کیا مطلب ہوگا۔ جب اے
پھے خبر ہی نہ ہوگی تو وہ غصہ کس پر ہوگا؟ لہٰذا ہمیں سے مانٹا پڑے گا کہ وواپنی خدائی کے اعلان سے
پہلے آزاد ہوگا۔ ایسانیس ہے کہ بس زنجیری ٹو بھی اور کمی گمنام جزیرے سے نظے اور فوراً خدائی کا
ویوی کر بیٹے۔ اس طرح اسکومسلمان تو کیا خودا سے منتظر (اصفہائی یہودی) بھی مانے سے انگار
کردینے اور اس سے اسکا اتا پید ضرور پوچیس کے ساب اگر آ کے ذبین میں بیسوال آرہا ہوکہ
حدیث میں تو یہی ذکر آیا ہے کہ دجال کا خروج ہوگا اور پھر دوا ہے: "کارناہے" دکھائے گا۔

اس کا جواب مدیب کہ د جال کے خروج ہے مرادا سکا اپنے بارے میں ضدائی کا اعلان ہے۔ ضدائی کے اعلان کے بعد ہی تمام'' کارنا ہے'' جواحادیث میں مذکور ہیں۔ دکھائے گا۔ د جال کا د جال کی حیثیت ہے خروج اور اسکا د جال خاہر ہونا اسکی خدائی کے اعلان کے بعد ہوگا۔ اس کے بعد ہی اسکے ذریعے ان باتوں کا ظہور ہوگا جسکی بناء پروہ خودکورب ٹابت کرنا چاہےگا۔

علامه ابن جرعسقلائي بخارى شريف كى شرح فتح البارى مين فرمات بين: فيقول انا فبي

شم يشنسي ان ربكم قانه يحمل على انه انما يظهر الخوارق بعدقوله الثاني. (فتح الياري اين حج عسقلاناً)

ترجمہ ..... چنانچے وہ (وجال) کیج گامیں نبی ہوں پھر کیج گامیں تمہارا رب ہوں۔البذااسکو اس بات پرمحمول کیا جائے گا کہ وہ جوخلاف عادات باتیں دکھائے گاوہ اسکے دوسرے قول (رب کے دعوے) کے بعد ہوگی۔این جھڑنے آئی مثال میں وہ واقعہ چیش کیا ہے جود جال آیک اعرابی کو کیج کہ آگر میں تیرے مال باپ کوزندہ کردول تو کیا تو گوائی دے گا کہ میں تیرادب ہوں۔

ایک اور دوسرے واقعے ہے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اسکی گندی شخصیت ای وقت اسل صورت میں خام رہوگی جب وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ مسلم شریف کی روایت میں بیدواقعہ آیا ہے۔ وجال کے پاس ایک نو جوان کو پگز کر لا یا جائے گا جو دجال کا باغی ہوگ۔ وجال اسکوا پئی خدائی کو شلم کرنے کی دعوت دیگا۔ کیر اور وجال کا باغی ہوگ۔ وجال اسکوا پئی خدائی کو شلم کرنے کی دعوت دیگا۔ کیر اسکوا پئی فدائی ہو قائل کر یگا۔ کیر اسکوا پئی وجوان اور زیادہ شدت کے ساتھ اس کو اور کیر اسکوا پئی خدائی ہو تائل کر یگا۔ کیر اسکوا پئی خدائی میں اسکوا بی فدائی ہو تائل کر یگا۔ کیر اسکوا ہو تا اور زیادہ شدت کے ساتھ اس کو جھٹلا دے گا۔ نیز آسمان کو ہارش کا تقلم دینا مزمن کو پیداوار کا تھم وینا غرض جتنے بھی اسکوکارنا ہے جھٹلا دے گا۔ نیز آسمان کو ہارش کا تقلم دینا مزمن کو بیداوار کا تھم وینا غرض جتنے بھی اسکوکا کا دجال ہو تا لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ نیزی وجہ ہو کہ یہ وجال جب کہ یہ دجال جب اس مذکورہ نو جوان کے کہلے یار دو کلا ہے دیا دول جسکی کہ دول کے جہ کے دول جب کہ یہ کی کار یہ تا کو دولو جوان کے گا کہ اب تو بھی پہلے ہے زیادہ یقین ہوگیا کہ تو جی دولا ہے جب کہ یہ مسلی اللہ ملہ وہ اس کے گا کہ اب تو بھی پہلے ہے زیادہ یقین ہوگیا کہ تو جی دول ہے جب کہ یہ مسلی اللہ ملہ وہ بول باللہ ملہ یہ تو کہ ہو کہ کہ کہ کی کو کو کہا کہ دولوں کو جوان کے گا کہ اب تو بھی پہلے ہے زیادہ یقین ہوگیا کہ تو جی دولوں کے گا کہ اب تو بھی کہا ہے دیا ہو دیکھیں۔ جال ہے جب کی عمل کا تدولوں کے گا کہ اب تو بھی کہا ہے دولوں کو دولوں کو دولوں کی کہا کہ دولوں کو دولوں کو دولوں کے گا کہ اب تو بھی کہا ہے دولوں کو دولوں کو دولوں کو دولوں کے گا کہ اب تو بھی کہا ہے دولوں کو دولوں کی کھی کہا ہو دولوں کو دولوں کو دولوں کو دولوں کو دولوں کو دولوں کے گا کہ اب تو بھی کہا ہو کہ دولوں کو دولوں ک

ندگورہ بحث سے یہ جبت ہوتا ہے کہ دجال کا دجال ہونا اسکی خدائی کے اعلان کے بعد ہوگا۔اس سے پہلے وہ کئی مصلح ،امن کے دائل اور غلیم رہنما کے طور پرمشبور ہوگا۔اور خدائی کے اعلان سے پہلے وہ آزاد ہوگا زنجیروں میں جگزا ہوائیس ہوگا۔البت مکمل آزادی اور اصل حشیت خدائی کے اعلان سے پہلے وہ آزاد ہوگا۔اس سے پہلے بچھ پابندیاں اس پر ہوگا۔ (والله اعسا ۔ لا خدائی کے اعلان کے بعد ظاہر ہوگی۔اس سے پہلے بچھ پابندیاں اس پر ہوگی۔ (والله اعسان)

كيا پيغا كون كے ساتھ د جال را بطے ميں ہے؟

دخال پرخاصی تحقیق کرنے والے اسراد عالم (الله ان پرزهم فرمائ) کہتے ہیں کد پیٹا گون

یبودی تعلیمات کے مطابق د جال کاعبوری عسکری بیڈ کوارٹر ہے۔

آج بھی اسکے سیاہ سپید کے مالک میبودی ہیں۔امریکی صدرائے لئے تھلونے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ہر حکومت میں ایک ڈک چینی موجود رہتا ہے جسکی زبان سے نکاا ہوا ہر فیصلہ پالیسی بن جاتا ہے۔

امریکہ میں 1999ء ہے جس شخص نے حکومت کی ہے اسکا نام ڈک چینی ہے۔ پورے دور عکومت میں ہے اسکا نام ڈک چینی ہے۔ پورے دور حکومت میں متام فیصلے واخلہ پالیسی ہویا خارجہ بیکس کے مسائل ہوں یا افغانستان پر چڑھائی، امریکہ میں کئی چورکو بچانا ہوایا مواق پر جملہ مب کی مخالفت کے باوجود بھی بش کے قلم ہے اس فیصلے میں دھنظ ہوئے جو ڈک چینی کی زبان سے فکلے حتی کہ بعض مرتبہ الیف بی آئی کے ڈائر کیٹر نے استعفیٰ کی دھمکی ویدی کیکس ڈ ک چینی نے بات اپنی ہی منوائی۔ گوانستانا موہ بگرام اور ابوغریب وغیرہ میں مجاہدین قیدیوں کے ساتھ شیطانی ( دجالی ) سلوک کا حکم صرف اور صرف ڈک چینی کی زبان سے فکا اور روشن خیال اور آزادی کے علمبر دار امریکہ کا قانون بن گیا۔" باشعور" امریکی عوام تو کیا گون پا قان اور دوشن خیال اور آزادی کے علمبر دار امریکہ کا قانون بن گیا۔" باشعور" امریکی عوام تو کیا گون پا قال اور" کائی جادوگرنی " کنڈ ولیز ارائس کواس بات کاعلم دوسال کے بعد ہوا، وہ بھی اخبار کی دریعے دونوں کو بہت منصر آیا لیکن ..... ڈک چینی کے سامنے کسی نے بولنے کی جرائت نہیں کی ۔ سار املیگر اتو بش برگونکہ وہ صرف ایک میرہ تھا۔

ڈ کے چینی کے بارے میں اسرار عالم کا دعویٰ ہے کہ اس نے وجال سے ملاقات کی ہے۔ اور وجال اسکوخو و مدایات ویتا ہے۔

ڈک چینی تو وہ ہے جو دجال کی جانب سے منظر عام پرآیا ورند امریکہ بن کیا ، برطانیہ ،
سویڈن ،ناروے ،اصفہان ،کا بل اور دنیا کے مختلف خطول میں راک فیلر ،روتھ شیلڈ ،مور گن خاندان
کے کتنے حرام زادے بیٹے ہوئے ہیں جنگے لبول کی حرکت دنیا کی جمہوری اور شہنشاہی حکومتوں کا
قانون بن جاتی ہے۔امریکہ سمیت تمام دنیا کے حکمران آئی ایم ایف کے صدر دفتر کے بجائے
نیویارک میں ان کے گھروں کی چوکٹ پر ناک رگڑتے ہیں۔ برطانیہ اورامریکہ جیسی طاقتیں جنگے
قرضے برچل دہی ہیں۔ دنیا کے موجود و جمہوری نظام کی ڈوریں ایکے لونڈے بلاتے ہیں۔

چتا نچے سے بات قرین قیاس لگتی ہے کہ اگر دجال تحرک ہے تو ان یہودی خاندانوں ہے وہ ضرور را بلطے میں رہنا ہوگا۔ان خاندانوں کے بارے میں تفصیل لکھنے کا ارادہ تھا لیکن بات کہی جوجائے گی۔ صرف اتناجائے چلئے کہ افغانستان میں طالبان کی پسپائی کے بعدس سے پہلے آنے والا میبودی راک فیلر فیملی کا ایک بائیس سالہ لڑکا تھا۔ جس نے اس آپریشن کی تگرانی کی تھی۔ یہ طائدان ، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک ، عالمی ادارہ صحت ، اقوام متحدہ ، جنگی جہاز بنانے والی کمپنیوں ، جد بداسلی ، میزائل ، خلائی تحقیقاتی ادارے ''ناسا'' ، فلمساز ادارہ ہالی ؤ وجسے اداروں کا مالک ہے۔ بی ہاں! بالک بہندی میزائل ، خلائی تحقیقاتی ادارے ' ناسا' ، فلمساز ادارہ ہالی و وجسے اداروں کا مالک ہے۔ بی ہاں! بالک بہندی مراک فیلرسنڈرم ( Syndrome ) کا مطالعة آپکو بہت تفصیل دے دیگا۔

یہ ندکورہ یہودی خاندان صرف بینکاری نہیں بلکہ کہالہ گاعلم بھی رکھتے ہیں۔اسلئے بعض انگریز مصنفین نے انگو' پانچ کہالہ' کے نام ہے بھی یاد کیا ہے۔ بیسب کٹر صیبونی ند بھی لوگ ہیں۔ وجال اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے انہی گواستعال کرتے ہوئے اپنے لئے راہ بمواد کرتا ہے گاقر آن وحدیث ہے بھی یہ بات ثابت ہے کہ شیاطین اپنے انسانوں بیس موجود دوستوں کی مدد کرتے ہیں۔

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم سلی القد علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اہلیس اپنا تخت سمندر پر لگا تا ہے۔ لوگوں کوفتوں میں ڈالنے کے لئے وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے۔ جواس کے لشکر میں سب سے زیادہ فتنہ پر ور ہوتا ہے وہ اہلیس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ (مسلم شریف)

شارح مسلم شریف امام نو وی قرماتے ہیں کہاس سے مراداللیس کا مرکز ہے بینی اس کا مرکز سمندر میں ہے۔

حضرت کعب احبار نے فرمایا سمندر کے کسی جزیرے میں ایک قوم ہے جونفرانیت کی علمبردار ہے۔ وہ ہرسال ایک ہزار جہاز تیار کرتے ہیں، جب جہاز تیار ہوجاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان جہاز ول پرسوار ہوجا واللہ چا ہے۔ جب وہ سمندر میں انکوڈ التے ہیں تو اللہ تعالی تیز ہوا ہیں جوان جہازوں کو تباہ کردیتی ہے۔ وہ ہر بار جہاز بناتے ہیں اور بھی مسئلہ ہوتا ہے سوجب اللہ تعالی یہ معاملہ کمل فرمانا چاہیں گے تو ایسے جہاز بنائے جا تیں گے کہ اس سے پہلے سمندر میں ایسے جہاز بنائے جا تیں گے کہ اس سے پہلے سمندر میں ایسے جہاز بیس کے اضاء اللہ تم سوار ہوجاؤ چنا نچہ یہ سوار ہوجا تین گے اور کہیں گے اور کہیں گے ہوں جہان سے ہمان دیا گیا تھا۔ (افقان فیم این ماہ)

حدیث سے بیہ بات ثابت ہے کہ ابلیس کا مرکز سمندر میں ہے۔ ابلیس کا مرکز سمندر میں ایسی کا مرکز سمندر میں ایسی بی جگہ ہوگا جہاں اللہ کا نام اورازان کی آ واز بھی نہ تی جاتی ہواور جہاں سے رہ کرانسا نیت کے خلاف وہ اپنامشن آ سانی سے آ گے بڑھا سکے۔ نیز حضرت کعب احبار گی ذرکورہ روایت کوسا منے رکھا جائے اور برمودا تکون کی پراسراریت اور جبرت انگیز واقعات بلکہ نا قابل یقین حادثات میں غور کیا جائے تو کچھ بعید نہیں کہ برمودا تکون ابلیس کا مرکز ہو۔اورا سکا مروروہ کا نا وجال بھی اسکے ساتھ ہو۔ یاایک وہاں ہواوردومراجایان کے شیطانی سمندر میں ہو۔

ابلیس کا انسانوں کی شکل میں آگرائے مانے والوں کو مشورے دینا قرآن سے ثابت ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر ابلیس خود میدان بدر تک گیا تھا۔ وہ بنو کنانہ کے سر دار سراقہ ابن مالک کی شکل میں تھا اور ابوجہل کو مسلسل جنگ کے لئے برا میخنتہ کر رہا تھا نیز جس طرح اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء اللہ کہلاتے ہیں ای طرح شیطان کے بھی اولیاء ہوتے ہیں جن کوقر آن کریم نے اولیاء الشیطان کہا ہے۔

قرآن كريم بين الى آيات متعدد جكرآني بين ـ وان الشياطين ليو حون الى اوليائهم . (سورة الانعام)

ترجمه: ب شك شياطين ا پي دوستول كومشور ب دية يي

هل انبشكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون\_(سورة الشراء)

ترجمہ: کیا میں تہمیں بتاؤں کہ شیاطین کن پراتر اکرتے ہیں۔وہ ہر جھوٹے اور بدکر دار مخض پراتر تے ہیں۔جو ہاتیں سننے کے لئے کان لگاتے ہیں ادرا کثر جھوٹ بولتے ہیں۔

ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهوله قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون \_(سورة الزقرف)

ترجمہ:اورجولوگ رحمٰن کے ذکر سے خفلت کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ شیطان لگادیتے ہیں جوا نکا ہمجو لی بن کران کے ساتھ لگار ہتا ہے۔ بلا شبدہ دشیاطین ان کوسید ھے رائے ہیں اور دہ یمی مجھ دہ ہوتے ہیں کہ وہ صحیح رائے پرچل رہے ہیں۔

قرآن کریم کی ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ ابلیس اور شیاطین اپنے انسان دوستوں سے

دا لِط ش د ہے "یں -

شخالاسلام امام این تیمیہ نے اپنی کتاب 'اولیاءالرحن واولیاءالشیطان' میں لکھا ہے:

''بعض اوگوں کو بوامیں عرش نظرا تا ہے جس کا و پرنور ہوتا ہے اور آ واز آتی ہے کہ میں تیرا رہبوں نے آگر ہے تھی اللہ کی معروف رکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ میہ شیطان ہے۔ چنانچہ وہ شیطان کو ڈانٹ ویتا ہے۔ اور اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہے جس کے نیتیج میں بید (عرش اور نور ) ختم ہوجاتا ہے ۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کوشیاطین قید ہے آزاد کرا لیتے ہیں اور (اگر ان لوگول پر کوئی کسی بھھیا رہے جمل کر جن کوشیاطین اس جملے سے اس آدئی کا دفاق کرتے ہیں۔ جیسا کہ عبد الملک بن مروان کے دور میں حارث دشتی کا واقعہ ہے جس نے شام میں نبوت کا دبھو کی کیا تھا وہ پھی میں اس کے بیروں کو بین حارث دشتی کا واقعہ ہے جس نے شام میں نبوت کا دبھو کی کیا تھا وہ پھی میں اس کے بیروں کو بین سے آزاد کرا لیتے اور اسلیح کے وار سے اس کی تھا ظت کرتے آگر حارث کہتا کہ میں خوارث کرتے ہیں حالات کرتے آگر حارث کرتے ہیں حالات کرتے آگر حارث کہتا کہ میں خوارث کے اور کی کہتا ہے گڑا اور آگل کرنے میں مالانگہ وہ وہ والیس بیادہ اور گھوڑوں پر سوار مرد فظر آتے ۔ حارث کہتا کہ بیٹر کرنے کے اس پرکوئی اثر نہیں کیا۔ عبد کرنے کے لئے ایک نیز وہردار کو کہا کہتم نے بہم اللہ نیس پر جی ۔ پھراس نے بہم اللہ پڑھی کے اس میراس نے بہم اللہ پڑھ کر اور اس نے بہم اللہ پڑھ کے اللہ مام ابن تیہیں )

بورپ میں کئی جادوگرا ہے گذرے ہیں جوا پینے شومیں جیرت انگیز کارنا سے اوگوں کو د کھاتے رہے ہیں۔ جن میں ڈیوڈ کاپر فیلڈ مشہور نام ہے۔اسکے بارے میں مجمد عیسی داؤد کا دعویٰ ہے کہ د جال اسکی مددکر تا تھا۔

اس سے ثابت ہوا کہ شیاطین اپنے ایجنٹوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور اپنے ایجنٹوں کو حملوں سے بھی بچاتے ہیں۔ (چنا نچیہ مجاہدین کواپنے دشمن پر حملہ کرتے وقت بسم اللہ ضرور پر صنی جاہنے )۔

يورپ كاسائنسى انقلاب.... د جال كاكر دار

نیے بات اگر چہ بڑی عجیب کی گئی ہے کہ پورپ کے سائنسی انقلاب کے چیجے د جال کا ہاتھ ہے۔ لیکن اگر اس بارے میں کسی کے پاس دلائل ہوں تو اسکو سے بغیر روشیس کرنا جا ہے ہجر تھیں داؤد کا نظر بیاس بارے میں بھی ہے۔ محقق عیسی داؤد کا نظر میہ ہے کہ اس وقت امریکہ اور دیگر گفر میہ طاقتوں کے پاس جوجد مد میکنالو بی ہے وہ دراصل وجال کے انبی سائنسدانوں کی ایجاد ہے جنکو دجال کے ذریعے برمودا تکون میں انواء کر لیا گیا تھا۔ امریکہ اور دیگر کفر سے طاقتوں کو ہیں سے بنیادی ٹیکنالو بی ملتی ہے جس پر بعد میں میدلوگ خود بھی تجربات کرتے ہیں۔ ٹیکنالو بی کے بارے میں سے انقلا بی تصورات کا علم پہلے دجال کے پاس تھا بعد میں مغربی ملکوں کو شقل کیا گیا۔ کیا آپ یقین کریٹے اگر کوئی میہ کے کہ بڑے بڑے مغربی سائنسدانوں کو انگی جدید دریافتوں میں دجال نے مدد کی تھی تو آپ کو کیسا گلے گا؟ بیشینا آپ موج میں بڑجا نمیٹے سوذ راتفصیل بڑھتے چائے۔

# البرث آئته ظائن اور دجال

البرث آئت ما تُن (1955-1879) ایک ایمانام ہے کہ اگر سائنسی ترقی کی تاریخ ہے۔ اسکانام نکال دیا جائے تو بیرترقی یافتہ دیما صدیوں چھے چلی جا نینگی۔ آئنسائن 14 مارچ 1879 کو جرمنی میں ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوا۔ تین سال کی ٹمرتک و دیول نہیں سکتا تھا۔ اسکے بارے میں مشہورتھا کہ وہ موٹے دماغ کالڑکا ہے۔

اسكا بحين ميورخ ميں گذرار مالى پريشانيوں كے سبب اسكے مال باپ يبال سے اٹلى چلے گئے۔ آئسلائن 1895 ميں تعليم كے لئے اٹلى سے سوئٹر رليند گيا۔ سوئٹر رليند كے شہرزيورخ ميں واقع يو نيورٹی ETH ميں وافلہ مل واقع يو نيورٹی ETH ميں وافلہ مل گيا۔ اگست 1900ء ميں استخانات ہوئے۔ آئسلائن كى ناا بلى يبال بھى ساسنے تھى۔ پائچ طالب علموں ميں اسكاچوتھا نمبرتھا۔ سوئٹر رلينڈ ميں تعليم تك اسكے بارے ميں تمام لكھنے والے اس بات پر منتق بيں كہ وہ كوئى اجھا طالب علم نييں تھا۔

آنکھائن میں تبدیلیاں 1900ء کے بعد آنا شروع ہوئیں۔ 1905 آنکھائن کی کامیابیوں کاسال سمجھاجاتا ہے۔ اس سال اس نے کئی مقالے پیش کئے۔ پبلا مقالہ روشنی کی ہیئیت کے بارے میں تھا۔ دوسرا مقالہ براؤنین حرکت (Brownian Motion) کا ریاضی ماڈل نھا۔ تیسرا مقالہ اس کی مشہور ساوات نے اس میں مادہ اور توانائی کا آپس میں تھا۔ تیسرا مقالہ اس کی مشہور ساوات نے ایک محقق کی یہ تحقیق سامنے آئی ہے کہ بیر ساوات تبدیل ہوناممکن بتایا گیا تھا۔ حال ہی میں نے ایک محقق کی یہ تحقیق سامنے آئی ہے کہ بیر ساوات آنکھائن سے کئی سال پہلے ایک اطالوی نے شائع کی تھی۔

چوتھا مقالہ خصوصی اضافیت (special theory of relativity) پر تھا۔اس سے وقت اور فضاء کوالگ الگ تصور کرنے کے بجائے'' وقت وفضا'' یاز مان وم کان' کا نظر میں سامنے آیا۔ 1911 میں اس نے عمومی نظر میا ضافیت پر اپنا مقالہ شاکع کیا۔

محرثینی دا وُد بہت زور دیگراس بات کو ثابت کرتے ہیں ہے کہ سوئٹز رلینڈیٹ ہی دجال کے ساتھ اسکارابط ہوااور ای نے اسکونظر پیاضافیت (Theory of relativity ) کاعلم دیا۔ محرثینی دا وُد کے نظریے پر دواعتراض ہو تکتے ہیں:

کیااسلای تعلیمات کی روشی میں بیات ممکن ہے کہ دجال اپنے خروج سے پہلے انسانوں سے رابط کرسکتا ہے۔
 رابط کرسکتا ہے۔

آکسوائن میں ایسی کونی خاص بات تھی جس ہے د جال خوش ہوااور آکسوائن کو ہیرو ہواد یا۔
پہلے اعتراض کا جواب بیچھے بحث میں گذر چکا ہے۔ چنا نچے ٹھرعیسی واؤد کی البرث آنشٹائن
کے بارے میں جو رائے ہے اس میں شرعاً تسلیم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔البائد دوسرا
اعتراض باقی ہے کہ آئشٹائن میں ایسی کوئی خاص بات تھی جس ہے خوش ہوکر د جال نے اسکوائے
اہم نظریہ ہے مالا مال کر دیا۔اسکا جواب جانے کے لئے ہمیں آئٹٹائن کی زندگی اورا سے نظریات
کا مطالعہ کرنا ہوگا۔

آئٹ طائن اگر چدخود کئر یہودی تھالیکن دوسروں (عیسائیوں اور مسلمانوں) کو وہ لا دینیت اور الحاد کی طرف وجود تھیں جو ابلیس یا دو الحاد کی طرف وجود تھیں جو ابلیس یا دو الحاد کی طرف وجود تھیں جورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات جی کہ 1902ء میں دجال کوخوش کرنے کے لئے کافی تھیں عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات جی کہ یہ 1902ء میں کہلی بیٹی اسکی ناجائز ہوئی ہے ہوئی۔ اس بیٹی کو اٹھوں نے پالانہیں۔ اس کا کیکھ پہتے نہیں چل سکا کہ اسکا کیا ہوا۔ اس بات ہے اسکی شرافت اور انسانی جمدردی کا انداز دلگا یا جاسکتا ہے۔

یوی کے ساتھ اسکارویہ طالمانہ تھا۔ چنانچہ جب وہ 1914ء میں اپنی بہلی بیوی ملیوا مارک (Mileva Maric) کے ہمراہ برلن (جرمن) چاہ گیا تو میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوگئے۔ آکسائن بیوی کوسرف اس صورت میں اپ ساتھ رکھنے پر راضی تھا کہ اگر دہ بیٹر انظا پوری کرے: آم یہ بیٹی بناؤگی کہ میرے کپڑے اور بستر ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ﴿ جُھے اپنے کرے میں تین تین وقت کا کھانا پہنچاؤگی۔ ﴿ میر اسونے اور بیڑھنے کا کمرہ صاف ستھرار کھوگی۔ میری پڑھنے والی میز کوکوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ © مجھ سے تمہارے تمام ذاتی تعاقبات ختم رسینگے سوائے اوگوں کو دکھانے کے لئے ۔۔۔۔۔۔ جب میں مخاطب ہوں تو فوراً جواب دوگی .....میرے بچوں کو میرے خلاف نہیں کروگی۔۔۔۔۔۔خلاف نہیں کروگی۔

بران پہنچ کر آئسٹائن کی شناسائی اپنی چھازاد بہن ایلسا (Elsa) ہے ہوگئی لیکن آئسٹائن اسٹے اسٹسٹس ویٹے بیس تھا کہ وہ ایلسا ہے شادی کرے یااس کی جواں سال بٹی ہے۔ جہاں تک اسکے نظریات کا تعلق ہے تو وہ کٹر صیبونی بلکہ صیبونیت کا دائل اور مبلغ تھا۔ وہ فلسطین بٹس اسرائیل کے قیام کا پر جوش ھای تھا۔ اس نے 1921 ء بٹس چیم وائز بٹن (وائز بٹن پبلا اسرائیلی صدر بنا) کے ساتھ امر یکہ کا دورہ کیا اور صیبونیت کے لئے چندہ جس کرنے کے لئے متعدد شہروں بٹس تقریریں ساتھ امر یکہ کا دورہ کیا اور صیبونیت کے لئے چندہ جس کرنے کے لئے متعدد شہروں بٹس تقریریں کیس۔ یہاں تک کہ آئسٹائن کو 1952 بٹس اسرائیلی صدارت کی بٹیش کش ہوئی جواس نے قبول میں۔

ایٹم بم بنانے کی تبویز امریکہ کوای نے دی۔1939ء میں اس نے امریکی صدر فرین کلن روز ویلٹ کو خط لکھا جس میں ایٹم بم بنانے کی ترغیب دی۔دوسری جنگ عظیم میں یہ بنفس نفیس شریک ہوااور ایک اسلحہ ماہر کے طور اپنی خد مات امریکی بحرید کو چش کیں۔

#### آئنسٹائن کاخدا

آئنسٹائن کے اقوال میں God (خدا) کاذکر اکثر ماتا ہے۔ لیکن آپ بیانہ سیمجیس کہ آئنسٹائن کے اقوال میں God (خدا) کاذکر اکثر ماتا ہے۔ بلکہ آئنسٹائن پر لکھنے والے آئنسٹائن کا خدا ذہبی نقطہ نظرے مختلف ہونے کا خیال نقر یہا تمام حضرات اس بات پر شفل ہیں کہ آئنسٹائن کا خدا ذہبی نقطہ نظرے مختلف ہونے کا خیال ظاہر کیا گیا ہے۔ اگر آئنسٹائن کا خدا نہ جبی خدا نہیں تھا تو بحرکون تھا؟ یہی چیز خور کرنے والی ہے۔ کہ وہ اکثر کس خدا کاذکر کرتا تھا۔ اگر چہاب بعض مبصرین کی رائے میرے کہ آئنسٹائن کے خداسے مراد قدرت (Nature) ہے لیکن میدورست نہیں ہے۔

یباں پڑنے کر محد عینی داؤد کے نظریے میں کافی وزن محسوس ہوتا ہے کہ ممکن ہے آئنظ مُن و جا کہ ممکن ہے آئنظ مُن د جال کواپنا خدامات ہو۔اس بات پر آئنظ مُن کے مقالات میں بھی ایک اشارہ ملتا ہے۔وہ یہ کہ وہ اپنے نظریات کے بادے میں''میرا نظریہ'' کے بجائے'' ہمارا نظریہ'' کا لفظ استعمال کرتا تھا۔وہ کا نئات کی متحدہ قوت کاراز پیدلگانے کی بھی کوشش کررہا تھا۔

دجال کا کسی کوکی نیا نظر میددینا کوئی ای چنجی کی بات بھی نہیں گئی۔ کیونکہ قرآن وصدیث سے
میٹابت ہے کہ ابلیس اپنے (انسان) دوستوں کے پاس آتا ہے انکومشوں دیتا ہے اور کام کے
مارے میں جامیات بھی دیتا ہے۔ دجال ابلیس کا سب سے بڑا مہرا اور بنی آ دم کے خلاف آخری
امید ہے۔ چنا نچمکن ہے کہ دونوں ٹل کرمیکام کرتے ہوں۔ آئٹ ٹائن جیسے لوگوں پرشیاطین آسکتے
میں موجودہ دور میں با قاعدہ ایک فرقہ ہے جو براوراست شیطان بزرگ (ابلیس) کی لوجا کرتا
ہیں۔ موجودہ دور میں با قاعدہ ایک فرقہ ہے جو براوراست شیطان بزرگ (ابلیس) کی لوجا کرتا
ہے۔ یہ فرقہ امریکہ اور برطانیہ میں بہت مضبوط ہے اورائے ایکھے خاصے بیروکار بھی ہیں۔ سابق امریکی وزیر
ماریکی نائب صدر ڈک چینی کا شار اس فرقے کے مرداروں میں ہوتا ہے۔ سابق امریکی وزیر
خارج کنڈ ولیز ارائس بھی ای فرقے نے تعلق رکھتی ہے۔ امریکی فلمی دنیا ہائی و فرے مشہور اوا کا دراور اور کی اور کی نائب میں شیطان کوفوش کرتا ہے۔ بھارتی اوا کا دراجتا بھی چین ،مصرکا عمرشریف، مشہور اوا کا دراوت کی شیطان کے بجاری ہیں۔ مائیکل جیکسن بھی شیطان کے بجاری ہیں۔ مائیکل جیکسن بھی شیطان کے بجاری ہیں۔ مائیکل جیکسن کی شیطان کے بجاری ہیں۔ مائیکل جیکسن کے پروگرام میں لوگ بے تا بو ہوجاتے ہیں۔ درحقیقت ان لوگوں پرشیاطین آتے ہیں۔ مائیکل جیکسن کے پروگرام میں لوگ بے تا بو ہوجاتے ہیں۔ درحقیقت ان لوگوں پرشیاطین آتے ہیں۔

## کیاا مریکہ کی جدید ٹیکنالوجی کا ذریعیہ برمودا تکون ہے

یہ بات آپ جان مجلے ہیں کہ برمودا تکون میں جو توت بھی ہے وہ انتہائی ترتی یافتہ اور موجودہ ٹیکنالوجی ہے بہت آگے کی ٹیکنالوجی کی مالک ہے۔اب یہاں ایک بات غور سے بیجھنے گل ہے۔وہ یہ کہ دنیا کی بڑی طاقتوں خصوصاً امریکہ کے پاس جو اس وقت جدید ٹیکنالوجی ہے وہ ٹیکنالوجی کی اصل ٹیکنالوجی برمودا تکون کی خفیہ توت کے پاس بہت پہلے رہی ہوگی ۔ تو کیا موجودہ ٹیکنالوجی کی اصل موجد برمودا تکون میں موجود خفیہ توت ہے؟ یقینا یہ بات آپ کو معتملہ خیز کیلی گیا۔ لیکن زرامندرجہ ذیل باتوں میں غور بیجیئے:

© 30 جون 1908ء روس بیس سائیریا کے انتہائی دور دراز علاقے فنک کا (Tunguska) بیس ایک ایسا واقعہ بیش آیا کہ اس ہے پہلے دنیا نے ایسے واقعے کا مشاہدہ نیس کیا تھا۔ بیش کا وقت تھا۔ گھڑیاں سات نے کر بیندرہ منٹ دکھارتی تھیں۔ جالیس میکاٹن کا کوئی نامعلوم مادہ سطح زبین ہے صرف آٹھ کلومیٹر (ورفضاء بیس پھٹا۔ جس نے فور اایک بزار مربع کلومیٹر (1000skm) کا علاقہ بالکل تباہ کرے رکھ دیا۔ جنگل بیس آگ لگ گئی اور مفتوں گئی رہی ، چنا نچہ 2150 مربع کلومیٹر جنگل جل کررا کے ہوگیا۔ بیسیوں سال تک بیعلاقہ بنجرر ہا۔ بلکہ ابھی تک وہاں اس تبانی کے کلومیٹر جنگل جل کررا کے ہوگیا۔ بیسیوں سال تک بیعلاقہ بنجرر ہا۔ بلکہ ابھی تک وہاں اس تبانی کے

اثرات واضح نظراً تے ہیں۔ ریکٹر اسکیل پراس دھاکے کی شدت 5.0 ریکارڈ کی گئی تھی۔ یہ دھا کہ چالیس میگاٹن (چالیس لاکھٹن) کا تھا جو جاپان کے شہر ہیروشیما پر (1945ء ٹس) دھا کہ چالیس میگاٹن (چالیس لاکھٹن) کا تھا جو جاپان کے شہر ہیروشیما پر (1945ء ٹس) گرائے جانے والے ایٹم بم کے مقابلے ہیں دو ہزار گنازیادہ تھا۔ وہ بیٹی شاہدین جنہوں نے اس علاقے سے دوراس منظر کا مشاہدہ کیاا تکابیان ہے:

"اس دن موہم صاف تھا کوئی بادل وغیرہ نہیں تھے۔انھوں نے فضاء میں ایک چیکدار کوئی چیز زمین کی طرف آتے ہوئے دیکھی اور پھر ایک بہت بڑا اور چیکدار دھا کہ ہوا" بیض بینی شاہدین کے مطابق دھا کے بعد دھویں اور شعلے کا ایک بڑابادل وہاں سے اٹھا۔ابتداء میں گرم لہر آئی اور پھر سخت گرم ہوا چلی ۔دھا کے کی شدت سے جھونیز میاں ڈھے گئیں ۔انسان اور گھاس بھوس جھونیز میاں ڈھے گئیں ۔انسان اور گھاس بھوس جھونیز میں گھاور جلدا ہی ہوگئی جیسے کھر تڈ۔

فنکسکا سے چالیس میل دور' ویناوارا' نامی ایک چیونا سا قصبہ ہے۔ وہاں لوگ وہا کے کی شدت سے اچھل کر دور جاگرے ، وہاں مکانات کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں اور چیتیں زبین پرآگریں۔
شدر دھا کے کی جگہ ہے میلوں دور' کنسک' نامی قصبے بیں ان جینکوں کی شدت کی وجہ ہے چائی ٹرین کو ہنگا می طور پردو کناپڑا، دھا کے کی آواز کا نوں کے پردے پھاڑ دینے والی تھی ۔ جسکی وجہ ہے کھاوگوں کے بہر دہوجانے کی اطلاعات بعد بیس موصول ہو ئیں۔ دھا کے کے بعد تھمیں (Mushroom)
کی طرح دھویں کے بادل اسٹھ اور سیاہ ہارش ہوئی۔ اس واقع کے بعد اس علاقے اور وسط ایشیا کی طرح دھویں کہوئی بھی را تیں (بغیر چا تھے ۔ یہاں تک کہ لندن میں جھی را تیں (بغیر چا تھے کے اس اتنی کہ لندن میں جھی را تیں (بغیر چا تھے کے اس قالے کی میں انہیں کہوئی جھی را تیں (بغیر چا تھے کے ایک کہا تھا۔

اس وقت چونکہ نہ تو کوئی تحقیق کی گئی اور نہ بی لوگ ایٹی دھاکوں کے بارے میں جانے تھے اس لئے اس دھاکے کوشہائی چرکے زمین سے فکراجانے کا نتیجے قرار دیا گیا۔ لیکن بعد میں جب اس کے ریڈیا کی شیٹ لئے گئے تو بیٹا بت ہو گیا کہ بیشہائی چھڑ نہیں بلکہ ایٹی دھا کہ تحا۔ اب یہاں بیہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ انجھی تک دنیا میں ایٹم بم بنایا بی نہیں گیا تھا (ایٹم بم کا پہلا مجال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ انجھی تک دنیا میں ایٹم بم بنایا بی نہیں گیا تھا (ایٹم بم کا پہلا تج سام یکہ کی حانب ہے 16 جولائی 1945ء میں کیا گیا) تو بیا بٹی دھا کہ کس نے کیا؟

بعض لوگوں نے اس دھا کے کواڑن طشتری والوں کی جانب سے کیا جانے والے دھا کہ قرار دیا۔ بعض نے اس کواڑن طشتری کا زمین سے نکرا کر تباہ ہوجانا کہا لیکن ذراغور سیجئے کہا گریہ شہاب ثاقب تفاقو پھر وہاں اسکے کوئی ذرات وغیرہ ملنے چاہئے تھے۔جیسا کہ روی سائمندان کیونڈ الکسوچ (Leonid Alekseyevich) (1883-1942) کوتو قع تھی۔اس سائمندان نے پہلی مرتبداس جگہ کا دورہ کیا تھا۔لیکن اسکو وہاں کسی چیز کا نام ونشان نہیں ملا۔ حالانکہ اگر شہاب ٹاقب نگرایا ہوتا تو بے شار معدنیات وہاں ملنی چاہئے تھی۔اب ماہرین کے درمیان یہاں سے پھر ایک اور بحث کا آغاز ہوا۔ کہ آخرید دھا کہ کس چیز کا تھا؟

لوگوں کو مطبئن کرنے کے لئے امریکی سائنسدال فریڈ وہیل نے 1930 میں پر نظریہ پیش کیا کہ بیدؤم دارستارہ (Comet) تھا۔ جسکے اندر برف اور گروہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بہ نظر میکش لوگوں کو مطبئن کرنے کے لئے تھا۔

برمودا تکون اوراڑن طشتر یوں پر تحقیق کرنے والے چارلس برائز اس بات کی تختی ہے تر دید کرتے ہیں کدریہ شماب خاقب یا دم دارستار وقعا۔

ایک سوسال پہلے جیولس ور نے اپل کتاب میں " ٹائی لیس" نامی آبدوز کا تذکرہ کیا تفااور آج کے دور کی ایٹمی آبدوز بالکل ای صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے ایک ایسی چیز جس کا تصور میں لوگوں کے ذہن میں موجود ضہواس کے بارے میں بیان کرنا کیا صرف پیشنگوئی ہے یا چر جیولس ورکود "کسی نے" آبدوز کے بارے میں با قاعدہ تاایا تھا ؟ نیز برمودا تکون میں سمندر کے اندر آبدوز سے بالکل مختلف آیک نامعلوم تھم کی سواری آکٹر دیکھی گئی ہے جو کدا نتبائی تیز رفتاری سے پانی کے اندر سفر کرتی ہے۔ آئی دفتاراتی تیز ہے کہ آج تک کوئی ان کی تصویر بھی تیس اٹار سکا۔ آپ اس کو حدید آبدوز کردی کے جس۔

ای طرح ایک سوسال پہلے ہی ایک سائنسی داستان میں فلوریڈا کے مشرقی ساحل ہے ایک خلائی جہاز کوچا ند پر جاتا ہوا بیان کیا گیا تھا اور سوسال بعد تھیک و ہیں ہے واقعی انسان نے چا ند تک کا کامیاب سفر کیا۔ سائنسی داستان میں صرف چا ند پر جانے کا تذکر ونہیں کیا گیا تھا بلکہ اس مقام کو بھی بیان کیا گیا تھا جہاں ہے سوسال بعد چاند کے لئے روانہ ہونا تھا اور وہ بھی فلوریڈا کا مشرقی ساحل یعنی اس ' خدا' کا شیر جس کا انتظار ہے ۔ کیا پیکھی اتفاق تھا؟

ا یٹم بم بنے ہے بہت پہلے ایٹم بم کی تباہ کاریاں کا کمک بکس میں بیان کی گئیں تھیں جوآج حقیقت بن کر جاری آنکھوں کے سامنے ہے ،ان سب باتوں کوآپ کیا نام ویں گے؟ پیشنگوئی یا سائنس گشن؟ یااس بات کو ما تیس گے کہ برمودا تکون کی'' نفیہ قوت'' امر کی سائنسدانوں ہے پہلے ہی ہے ہی اس مجربات کرچکی تھی ؟ اور کیاامر مکیوں اور دوسیوں کو بھی انہوں نے بی بیتمام ہولیات فراہم کیں؟

الم تجربات کرچکی تھی اور کیاامر مکیوں اور دوسیوں کو بھی انہوں نے بی بیتمام ہولیات فراہم کیں؟

الم بیا انفاق بھی ملاحظہ فرما ہے ۔ مارچ 1918 میں امریکن بجربے کا یوالیس الیں '' سائیگلو پس کس کو کہتے ہیں؟ یونا نیوں کے ہاں ایک آ تکھ والا دیوتا۔ ایک آ تکھ والا کون ہے؟ کیا آپ کو یاد ہے؟ ) ہیہ جہاز میں انہوں نے جار ہا تھا اور اس پر عملے سمیت تین سوساٹھ افر ادسوار تھے۔ جو جہاز کے ساتھ عائب موگئے تھے اس نام کا ایک اور برطانوی جہاز اس سال غائب ہوا۔ پھر 1941ء میں سائیگلو چیں بی کے طرز کے دو جہاز غائب ہوگئے ۔ اب غور کرنے کی بات میہ ہم کہا ہم کیکہ کی پہلا طیارہ برادر بھر کی جہاز ہم کی گئے۔ جہاز بین کی طرز کے دو جہاز غائب ہوگئے۔ اب غور کرنے کی بات میہ ہم کہا ہم بیکہ کی پہلا طیارہ برادر بھر کی بین دیکھی گئی۔ تو بہاز بین کا اعزاز جس جہاز کو عاصل ہوا وہ سائیگلو چیں بی کی طرز کا جہاز تھا۔ طیارہ برادر بھری گئی۔ تو بہاز بین کا اعزاز جس جہاز کو عاصل ہوا وہ سائیگلو چیں بی کی طرز کا جہاز تھا۔ طیارہ برادر بھری گئی۔ تو بہاز بات ایک بھی تو تی بھی گئی۔ تو بہاز بات کی آئیدہ بحربی کو تی ہیں۔ کہا ہم کی بالیا کہا جا ساگئا ہے کہ برمودا میں سائیگلو پس کوائی گئے نے جایا گیا تھا تا کہ آئیدہ بحربی کہ دیا جس کیا ہم کی بات بیا تو اس کی تو تا کہ اس میں کہا ہوا گئی تھا تا کہ آئیدہ بحربی کہ دیا جس کیا ہوا گئی ہوں کہا ہوا گئی۔ کہ برمودا میں سائیگلو پس کوائی گئے نے جایا گیا تھا تا کہ آئیدہ بحربی کہ دیا جس کیا ہوا گئی ہوں کو جد یہ بنا کر اس مین کھوں کے بیار کے جایا گیا تھا تا کہ آئیدہ بحربی کو دیا جس کیا ہوا گئی ہوا گئی ہوں کو جد یہ بنا کر اس سے جو کی تو ت کیا گیا تھا تا کہ آئیدہ بحربی کو دیا جو کیا گیا گئی ہو کیا گئی ہو کیا گئی ہو کیکھوں کے بھوں کو کو کور کیا ہوا گئی ہو کیا گئی ہو کیا گئی گئی ہو کی تو ت کو کیا گئی ہو کیا گئی ہو کیا گئی ہو کیا گئی ہو کیکھوں کیا گئی ہو کی کو کی گئی ہو کی کیا گئی ہو کیا گئی ہو

برمودا تکون کے علاقے ہیں آبدوز نماچیزوں کا کثرت سے دیکھا جاتا اس بات کی دلیل ہے کہ امریکہ ہے کہ ایس بھی ۔

ی برمودا تکون میں افواء کی جانے والی شخصیات میں اکثر وہ ہیں جواہی شعبے میں ماہرین سمجھے
جاتے ہتے۔ مثلاً وقت کے بہترین پائلٹ ، و نیا کے مشہور ملاح اور جہاز کے کیٹین ، مشہور تا ہر اور
عالی شخصیات ۔ مشہور جہاز اور طیارے ۔ بارود ہے بھرے جہاز اور ایندھن لے جاتے ٹینکر۔ اس
سے بیہ بات بجھ آتی ہے کہ ان افراد کو افواء ہو نیوا لے بائلٹ کی بیوی کا بھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ
استعمال کیا گیا۔ ایسانی خیال ایک افواء ہو نیوا لے پائلٹ کی بیوی کا بھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ
افواء شدوافر اور زیدہ ہیں لیکن نا معلوم امریکی حکومت کسی خاص وجہ سے حقیقت چھپانا چاہتی ہے۔
افواء شدوافر اور زیدہ ہیں لیکن نا معلوم امریکی حکومت کسی خاص وجہ سے حقیقت چھپانا چاہتی ہے۔
البتہ ان افراد کو ضرور مارد یا گیا ہوگا جنہوں نے ان کے مشن میں تعاون کرنے سے افکار کیا
ہوگا۔ اس کے علاوہ جو طیارے اور جہاز افواء کئے گئے وہ بھی تاہ نہیں ہوئے بلکہ ان کو بھی استعمال
کیا جاتا رہا۔ ایسے بہت سارے واقعات ریکارڈ پر موجود ہیں کہ برمود انکون میں ایسے جہاز اور
طیارے جاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں جن کا بکھ بیتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں سے آئے تھے اور کس

سمینی یا ملک کی ملکیت منے؟ میده طبیارے منے جو کافی پہلے اس علاقے میں عائب ہو چکے منے۔ چارلس برلٹز کا نظریہ بھی یمی ہے کہ ''اجنہیوں'' کے ذریعے اغواء کئے جانے والوں کو کسی خاص مقصد کے لئے اغواء کیا گیاہے جو ہماری مجھے ہالاتر ہے۔

جوجد بدنیکنالوجی امریکہ کے پاس آئی ہے وہی کچھ عرصہ بعد امریکہ کے خالف ملکوں ، مشلاً سرد جگ جوجد بدنیکنالوجی امریکہ کے پاس ، اب جیا نئا کے پاس جلد ہی پہنچ جاتی ہے۔ حالانکہ یہ شیکنالوجی امریکی سائنسدانوں کی انقلابی کامیابی شار کی جاتی ہے۔ مثلا خلاء میں جانا ، جیا ند پر پہنچنا ، اپنے ایم بھی جدیدگا کنڈڈ میزائل۔

 \*\*
 \*\*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*

ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ٹیکنالو جی امریکہ کے دشمنوں کے ہاتھ مندگتی لیکن امریکہ کے پچھ عرصہ بعد عی دوسرے مخالف سجھے جانے والے ممالک بھی اس میدان میں امریکہ کے برابر ہی چینچتے رہے ہیں تھوڑا بہت فرق شرور ہے لیکن بنیا دی ٹیکنالو جی ایک ہی رہی ہے۔

اس سے ایسا لگتا ہے کہ جوقوت امریکہ کوئیکنا لوجی فراہم کرتی ہے وہ ی دیگر کا فرمما لگ کو بھی فراہم گرتی رہی ہے۔

## ناسا(NASA) تحقيقات كأسفريانقل

نرگورہ بحث گوؤ بن میں رکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ امریکی خلائی تحقیقاتی ادارہ "ناسا" تحقیق نہیں کرتا بلک فقل کرتا ہے۔ جو ٹیکنالو ٹی "اکے خدا" کی جانب سے لمتی ہے بیلوگ اسکے تجربات کے ذریعے استعمال سکھتے ہیں۔ اگر آپ دوسری جنگ عظیم (1945-1939) کے بعد سے ہوئے والی ایجادات کی تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو کئی جران کن با تیں آ پکونظر آئیں گی۔

اس بحث کو بیجھنے کے بعد ہیں بحث بھی ختم ہوجاتی ہے کہ اسریکہ وغیرہ نے اس وقت کتنے جدید اور تیز رفآ د طیادے بنالئے ہیں۔

# دجال سے پہلے فتنے

گذشتہ باب بیں آپ نے ایک ایسے فتنے کے بارے میں پڑھا جوآئ تمام انسانیت کے لئے عظیم خطرہ ہے۔اللہ اوراسکے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن برمودا کلون اور شیطانی سمندر میں بیٹھ کراست تھریہ کو قلست دینے کی تیاریاں کررہے ہیں تا کدروز قیامت ابلیس، ابلہ تارک وتعالی کے سامنے محرصلی اللہ علیہ وسلم کی امت کونا کام ثابت کردکھائے۔ اس گھنا وَئی سازش کو کامیاب کرنے کے سامنے محرصلی اللہ علیہ وسلم کی امت کونا کام ثابت کردکھائے۔ اس گھنا وَئی سازش کو کامیاب کرنے کے لئے اس نے ''کانے دجال' (اس برتمام کا نئات کی لعنت ہو) کوتیار کیاہے۔

سیکانا وجال خفیہ طور پراپنے نکلنے کی راہ ہموار کررہاہے۔پردے کے پیچھے رہ کروہ تمام دنیا کے حکمرانوں کو اہام مہدی کی حمایت کے لئے جانے والے لشکر کے خلاف متحد کر رہاہے۔ حدیث ش آیاہے کہ وجال کے نکلنے سے پہلے ہی حق اور باطل کے شکرالگ الگ ہوجا کیں گے۔ دنیا کی ہوس دکھنے والے دجال کو اپنا خدائشلیم کرلیں گے اور اسلام پر جان قربان کرنے والے اہام مہدی کے تشکر میں شامل ہو نگے۔

چنانچاہی سے ایسے فتنے پھیلائے جادہ ہیں جس سے اہلِ ایمان اور منافقین الگ الگ ہوتے چلے جادہ ہیں۔ جسکو جو چیز بیاری ہے وہ ای کی طرف پڑھتا چلا جارہا ہے۔ اور ای کواچھا ہم جھورہا ہے۔ جو مسلمان ہر حال میں اللہ بی کواپنار ب ماننے پرڈٹے ہوئے ہیں ، اللہ کے علاوہ کمی کورب ماننے سے پر راضی نہیں ہور ہے اور محرصلی اللہ علیہ وسلم کے دین کوسر بلند کرنا جا ہتے ہیں۔ ان ( وہشت گردوں ) کے خلاف د جال نے وہشت گردی کی عالمی جنگ چھیٹر رکھی ہے۔ اس جنگ کے ذریعے وہ یہ جاننے کی کوشش کررہا ہے کہ کون اسکو خدا مان سکتا ہے اور کون اسکے مند پر تھوک دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے دیوانوں کو مٹانے کیلئے اس نے ساری و نیا ہیں ایسے بیرو کاروں کو تخت

ہدایات کر رکھی ہیں کہ ایسے لوگوں سے کوئی مصالحت ، کوئی کمزوری اور کوئی نری نہیں برتی جائی
چاہتے ، سو ہرمسلمان کو سوچنا چاہئے کہ وہ کہیں مجرسلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ تو نہیں کھڑا۔
اگر کسی مجبوری ولا کی یا خوف کی وجہ سے وہ آ قائے مدنی سلی اللہ علیہ وسلم کو تکیف پہنچار ہا ہے تو اسے کل
قیامت کے دن سحابہ رضی اللہ عنہم کا سامنا کرنے کے لئے تیار رہنا چاہئے بعضوں نے اسٹے جسم کے
عمر نے تو کرا لئے لیکن اپنے بیارے صبیب سلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکایف نہیں چینچنے دی۔
اے لوگو افتوں کو پہنچا فوقبل اسکے وہ تہم ہیں نگل جا کیں اور تہمیں احساس تک ند ہو۔

#### فتنوں کے بارے میں جانئے ورنہ.....

قال حنفيفة كان الناس يستلون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافة أن يدركني. (بخاري ومسلم)

ترجمہ ..... لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے بی سوال کیا کرتے اور بیں شرکے بارے بین سوال ہو چھتا اس خوف سے کہ کہیں میشر مجھے ندآ پکڑے۔ (بغاری مسلم) حضرت حذیفہ ابن بمان نے فرمایا نیے فتنے ایسے لیے ہوجا نمینگے جیسے گائے کی زبان کہی ہوجاتی ہے ان فتنوں میں اکثر لوگ تباہ ہوجا نمینگے البتہ و دلوگ فتا رہیںگئے جو پہلے سے ان فتنوں کو پہچا نے ہو تکے۔'' (احادیث حذیفہ فی افتان ، ٹی: اس ۹۴)

اسکی سندحسن موقوف ہے۔

عن عمير بن هاني العبسي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرهاحتى فتنة الاحلاس فقال قائل وما فتنة الاحلاس اقال هي فتنة هرب وحرب ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من اهل بيتي يزعم انه مني وليس مني وانما اؤليائي المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع ثم فتنة الدهيماء لاتدع احدامن هذه الامة الالطمته لطمة فاذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مومنا ويمسى كافرا حتى يصير الناس الى فسطاطين فسطاط ايمان لانفاق فيه وفسطاط نفاق لا ايمان فيه فاذا كان ذاكم فانتظر واللدجال من يومه او من غده (مداهم ١٦٦٨ ما مراهم ٢٢٥٣ ما مراهم)

ترجہ۔۔۔۔۔حضرت عمیر بن ہانی نے فرمایا جس نے عبداللہ ابن عمر کوفر ماتے ہوئے سنا کہ ہم

ہی کر بی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جس حاضر ہے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو بیان فرمایا
اور انگوتفصیل ہے بیان فرمایا۔ بیبائنگ کہ احلاس کے فتنے کو بیان کیا۔ کسی نے بوچھا یہ احلاس کا فتنہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' بیفتنہ فرار ،گھریار اور مال کے لئے جانے کا ہوگا۔ پھر فوشحالی وآسودگی کا فتنہ ہوگا۔ اس کا دعواں ایسے شخص کے قدموں کے بنجے ہے نظے گا جو یہ گمان کرتا ہوگا کہ وہ بھی جس ہے جالانکہ وہ بھی تبیس۔ بلاشہ میر سے اولیا ، تو متقین ہیں ، پھر لوگ ایک علی اللہ شخص پر شفق ہوجا کیس کے ۔ پھر تاریک فتنہ ہوگا۔ بیفتنہ ایسا ہوگا کہ امت کا کوئی فرزمیس نے کا اجلائی ہوگا کہ وہ بھی پہلے اپنے گا کہ بیفتنہ تحقم ہوگیا تو وہ لمبا ہوجائے گا۔ ان فتوں بیس آ دی جسی کوموس ہوگا اور شام کو کا فر ہوجائے گا۔ لوگ اس حالت پر رہیں گے بہاں تک کہ دونیموں میں بٹ جا کیس گے ایسان والوں کا خیمہ جس میں بالکل نفاق نہیں ہوگا ، دومرانفاق دونیموں میں بٹ جا کیس ایمان نہیں ہوگا۔ تو جب تم لوگ اس طرح تقسیم ہوجا و تو بس دجال کا انتظار والوں کا خیمہ جس میں بالکل نفاق نہیں ہوگا ، دومرانفاق کرنا کہ آج آئے باکل آئے آئے اکل آئے آئے کا کل آئے آئے باکل آئے آئے تاکل آئے آئے باکل آئے آئے آئے باکل آئے آئے کا کہ آئے گا ہوگا کہ کو کو کی اس طرح تقسیم ہوجا و تو بس دوبال کا انتظار

نوٹ:علامہ ناصر الدین البائی نے اس صدیث کوالسلسلة الصحیحة (نمبر 974) میں صحیح کہا ہے۔

فائدہ اسان حدیث ہے ہیہ چاتا ہے کہ دجال کے فتنے سے پہلے جو فتہ ہوگا وہ

'السد کھیسمّاء''بیعیٰ شت تاریکی کا فتنہ ہوگا۔ اسکی خاصیت ہیہ ہرگھر میں پہنچے گا۔ کوئی گھراس
سے نہیں ہے گا۔ کیا دجال سے پہلے کا زمانہ یہی زمانہ تو نہیں؟ اگر یہی ہوتو بہ تاریکی کا فتنہ کیا
ہے۔ جومسلمانوں کے ہرگھر تک پہنچاہے؟ بیکون تی تاریکی ہے جس میں ہرفر در وہا ہوا ہے۔ اللہ
تعالیٰ تمام فتنوں اور فکری گراہی ہے۔ بیکون تی تاریکی ہے۔ بین

#### مشهور شخصات فتنيريس

حضرت ابو ہریرہ فی دوایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر مایا اور چو تھے فتنے کا تذکرہ کیا''اس کے شرے وی فی پائے گا جو ڈو ہے والے کی طرح (اخلاص ہے) دعا کریگا۔ اس وقت سب سے خوش قسمت شخص وہ متی ہوگا جو پوشیدہ ہو۔سب سے بدقسمت شخص پر جوش خطیب اور تیز سوار ہوگا۔(الفتن: 363۔رواوا اوقیم فی الحلیة) فائدہ .....گذام متی اوگ جن کوکوئی نہ جانتا ہو یعنی مشہور نہ ہوں کہ سامنے آ جا نمیں تو کوئی پیچانے نہیں اور کہیں چلے جائیں تو کوئی ہو چھتا نہ پھرے کہ کہاں گیا۔ اسی طرح وہ سوار جسکی سوار می نمود و فمائش والی ہو۔ موجودہ دور میں اگر آپ غور کریں تو حالت یجی ہے۔ جومشہور ومعروف لوگ ہیں ،خواہ علماء ہوں یا صحافی یا کالم نگار ہر مسئلے میں وہی آزمائش میں پڑے نظر آتے ہیں لال مسجد آپریشن ،وزیر ستان میں امر یکی مفاد کی جنگ، جہاد اور استشہادی کاروائی کے خلاف فت فتو کی ،باطل کی جنگ کوا پی جنگ واپنی جنگ ہور کئے جو جوم میں مشہور ہیں۔

اس حدیث بین ایک بات اور ہے جو بڑی گہرائی کیساتھ اس دورکو بیان کردہی ہے۔ اس دور میں باطل قو توں کی جر پورقوت اس بات پر گئی ہوئی ہے کہ دنیا بین ہرانسان اس کی نظر بین مہر ہے۔ کون کہاں سفر کر دہا ہے، کون کس سے اور کیا بات کر دہا ہے کس کا خاندان ، قبیلہ اور نسب کیا ہے ، کس کے پاس کتنا بیسہ ہے، کس کے پاس کتنا بیسہ ہے، کس کے باس کتنا بیسہ ہے، کس کی پیند و ناپیند کیا ہے؟ اس کے لئے وہ سیطل اس ، کمپیوٹرائز ڈ پاسپورٹ ، چپ کئے کر یڈٹ کارڈ اور جگہ جگہ سیکورٹی شاختی کارڈ اور جگہ جگہ سیکورٹی کیمر نفسب کر کے بیکام کردہے ہیں۔ دومرے الفاظ میں اسکوآپ یوں کہ سکتے ہیں کہ دنیا کی ہر چزور کا گئے۔ کہا گئے۔

مشرف نے پاکستان میں نادرا قائم کر کے تمام پاکستانیوں کے مکمل کواکف عالمی یہودی

قو توں کے سامنے کھول کرر کھ دے ہیں۔ جو حضرات کم پیوٹر ہیکنگ (Hacking) کی باریکیوں کو

جھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ڈیٹا آن لائن ہوجانے کے بعد کتنا محفوظ رہ سکتا ہے۔ جب کہ

می آئی اے CIA اور'' را'' (RAW) کے تخواہ دار اور فریمیسن کے ممبران ہماری جڑوں میں

بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسی صورت حال میں وہ شخص کیسے محفوظ (غیر معروف) رہ سکتا ہے جس کے

یاس نادرا کا کارڈ ہوگا۔

نادرانے حال ہی میں یہودی اداروں کے تھم پرایک نیاپروگرام شروع کیاہے جس کو R.F یا ریڈ یوفر کیونی کہا جاتا ہے۔ یہ R.F ہرشناختی کارڈ بیں موجود ہوگی چنا نچہ یہود یوں کو ہرشخص کا پت ہوگا کہ کون اس وقت کہاں ہے۔ ذرا سادگی ملاحظہ فرمایئے کہ یہ بمپنی جو یہ سب مانیٹر کر گی ایک یہودی کمپنی ہے۔ چنا نچہ یہ معلومات نادرا سے زیادہ د جال ادراس کے ایجنٹوں کے کام آئیس گی۔ اب آپ پریشان کہ بندہ پھر کیا کرے۔ جواب دہی ہے جو تخبر صادق صلی اللہ علیہ و کلم نے ایسے دور کے بارے میں فرمایا'' فتنوں کے وقت میں بہترین شخص وہ ہوگا جو اپنے گھوڑے کی لگام تھا ہے اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ کرتا ہواور اللہ کے دشمنوں اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ کرتا ہواور اللہ کے دشمن اسکو ڈراتے ہوں۔ یا وہ شخص جو دنیا ہے کٹ کراپنی چراگاہ میں گوشہ نشین ہوجائے اور اللہ کا حق اوا کرتا ہے کہ کرتا ہے اور اللہ کا حق اوا

#### دوگمراه قرقے

عن حذيفة قال أول ماتفقدون من دينكم الخشوع و آخر ماتفقدون من دينكم الصلوة ولتنقضن عرى الاسلام عروة عروة وليصلين النساء وهن حيض ولتسلكن طريق من كان قبلك حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل لاتخطئون طريقهم ولا يخطئنكم حتى فرقتان من فرق كثيرة فتقول احد اهما مابال الصلووات الخمس لقد ضل من كان قبلنا إنما قال الله تبارك وتعالى (أقم الصلوة طرفى النهار وزلفاً من الليل }لاتصلوا إلا ثلاثا. وتقول الاخرى إيمان المومنين بالله كايمان الملئكة مافينا كافر ولا منافق حق على الله أن يحشر هما مع الدجال. هذا حديث صحيح الاسنادولم يحرجاه. وافقه الذهبى (مستدرك حاكم، جن عمى عن شهر)

ترجمہ: حضرت حذیفہ "فرمایاتم اپنے دین میں جو پہلی چیز گوا بیٹھو گے وہ خشوع ہاور
آخری چیز جوتم اپنے دین میں سے کھووو گے وہ نماز ہا وراسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹو بھی گی اور عورتیں ضرور بالضرور حالت حیض میں نماز پڑھیں گی۔اورتم اپنے پہلے والوں کے طریقوں پر بہو بہواور قدم بعدم چلو گئم ان کے راستے سے نہیں ہٹو گے اور ندوہ ۔ یہاں تک کہ بہت سے فرقوں میں سے دوفر تے رہ جا تیں گے۔ان میں سے ایک فرقہ کہے گایا ہی نمازیں کہاں سے آگئیں؟ بلاشہ بم سے پہلے والے گراہ ہوئے اللہ تعالی نے توبیار شادفر مایا ہے "اقسم المصلوفة قسو فسی المنہ اور ذفا من الليل "(تم نماز قائم کرودن کے دونوں مروں پراور کچھورات میں طوف المنہ الله کی بازی کو خوات میں کے گامونین کا اللہ پرایمان فرشتوں کے ایمان کی طرح ہے۔ نہو ہم میں کوئی کا فرے اور دوسرافرقہ یوں کے گامونین کا اللہ پرایمان فرشتوں کے ایمان کی طرح ہے۔ نہو ہم میں کوئی کا فرے اور نہ تی منافق۔اللہ پر بیلازم ہے کدان دونوں کے ایمان کی طرح ہے۔ نہوں ہے کدان دونوں

فرقوں کا حشر د جال کے ساتھ کرے۔ حاکم نے اس کو سیح کہا ہے اور امام ذہبی نے بھی اس سے انقاق کیا ہے۔

حضرت حذیفہ این الیمان سے روایت ہے اُٹھوں نے قرمایا میں اُمتِ محدید سلی الله علیہ وسلم کے دوجہنمی گروہ ہوں کو اچھی طرح جانتا ہوں ، ایک گروہ کہے گاہم سے پہلے والے گراہ مختے دن رات میں پانچ نمازوں کی کیا وجہ ہے؟ بلا شبہ نمازیں تو صرف دوئی ہیں عصر اور فجر اور دوسرا گروہ کہے گا بلا شبہ ایمان تو کام ہے۔ خواہ کوئی زنا کرے یاتل کرے۔ (مبتدرک حاکم :۸۲۹۴۔ این انی شیبہ ۳۱۰۵۳)

امام حامم في الدوايت كوسيح كها إورامام وجين في ال القاق كياب-

دوسرے گروہ کے اثرات مسلمانوں میں روز پروز کھیل رہ ہیں۔ لوگوں کا یجی خیال ہے کہ مسلمان جو چاہے کرتا رہے وہ ایمان سے خارج ہوجاتا ہے۔ اسکے بارے میں علاء امت نے بہت جنگے کرنے سے مسلمان ایمان سے خارج ہوجاتا ہے۔ اسکے بارے میں علاء امت نے بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ کن باتوں کے کرنے سے مسلمان مرتد ہوجاتا ہے۔ اور تمام مسلک کے فقیماء کے فقادی بھی اس بارے میں موجود ہیں۔ مثلاً مسلمانوں کے مقابلے کا فرول کو دوست بنانا ہمسلمانوں کے خلاف کا فرول کی مدوکر تا ہشعائر اسلام کا خداتی اثرانا و فیرہ رکین اوگ سب کو ہم حال میں مسلمان ہی تیجھتے ہیں کہ اسکے نام مسلمانوں جسے ہیں۔ وہ جو چاہیں کرتے رہیں اسکے حال میں مسلمان ہی تیجھتے ہیں کہ اسکے نام مسلمانوں جسے ہیں۔ وہ جو چاہیں کرتے رہیں اسکم حال میں مسلمان ہی تیجھتے ہیں کہ اسکم کا مراب ہو گئی فرق نہیں ہوتا۔

حجفوثے اور ظالم حکمران

عن حـ ذيفةٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون امراء يكذبون

ويطلمون فمن صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فليس منا ولست منهم ولا يرد على الحوض،ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو منى وانا منه وسيرد على الحوض.(مسند احمد ٢٣٣٠٨)قال المحقق شعيب الارتؤوط: اسناده صحيح على شرط الشيخين

ترجمہ: حضرت حذیفہ یکی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دمستقبل میں ایسے عکر ان ہو تکے جوجوٹ بولیس گے اور ظلم کرینگے ہوجس نے اسکے جھوٹ کی تصدیق کی اور انکے ظلم میں انکی مدد کی تو وہ ہم (مسلمانوں) میں نے بین اور نہ میں ان میں سے ہوں اور دہ حوض کو ثر پر میرے قریب نہیں آسکیس گے اور جس نے ان (امراء) کے جھوٹ کی تصدیق نہ کی اور نہ انکے ظلم میں انکی مدد کی تو جھوے ہواور میں اس سے ہوں اور جلد وہ میرے یاس حوض کو ثر برآئے گا۔

فائدہ .....ظلم میں مدد کرنااور جھوٹ کی تصدیق کرنا جمہوری نظام میں یہ عام می بات ہے۔ جوجس پارٹی سے تعلق رکھتا ہےا ندھا بہرہ ہوکرا سکے تمام فیصلوں کی حمایت کرتا ہے۔ جبوٹ کو پچ ثابت کیاجا تا ہے۔ ظلم، بدعنوانی اور ناانصافی میں تعاون کیاجا تا ہے۔

#### منافقين كافتنه

حضرت ابو یکی نے فرمایا حضرت حذیفہ بن بمان سے منافق کے بارے میں پو چھا گیا (منافق کون ہے) فرمایا وہ شخص جواسلام کی تعریف تو کرے لیکن اس پڑمل نہ کرے۔(مصنف این الی شیبہ ، ج:۵۱ص:۱۱۵)

اسلام نا منظور'، ملاؤل کااسلام' غرض تمام یبودی اصطلاحات انگی زبانیں بک رہی ہوتی ا بیں۔انگواییااسلام چاہتے جوانگی حیوانی خواہشات کے تابع ہو۔ائے نزدیک سب سے'' ففرت انگیز' اسلام دہ ہے جوانگی آنگھول کو غیر محرم خواتین کے دیدار سے محروم کردے۔

میدوہ لوگ بیں جنگے جسموں پر کھالیس تو بھیڑوں کی بین لیکن اسکے سینوں بین دل بھیڑیوں کا ہے۔ ہوں کے بچاری ان مردول نے عورت ذات کو کھلونا بنایا ہے۔ اپنی بھو کی آنکھوں کی تسکیل کی خاطر۔ انکی خواہش مید ہے کہ اسکے سروفت غیر محرم عورتیں انکی تسکیلین کرتی رہیں۔ مید مسلمان بین ۔ اسلام نے عورت کو'' آزادی'' دی ہے۔ اسلام کمل ضابط حیات ہے۔ میدانکی مسلمان بین ۔ اور ندا تکا حال میر ہے جو قرآن نے بیان کیا'' واذا قیسل لھے تعالموا الی ما انزل اللہ والی الوسول رأیت المنافقین مصدون عنک صدود (سورة النساء)

ترجمہ:اور جب ان(منافقین) ہے کہا جاتا ہے کہاللہ کے نازل کردہ (احکا مات) اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤٹو آپ دیکھیں گے وہ آپ ہے تکمل بچتے ہیں۔

دومرى جُكاتكوسمبك سسبسر المنافقين بان لهم عذابا اليما اللذين يتخذون الكافرين اؤلياء من دون المؤمنين(سورة النساء)

ترجمہ: (اے نبی) آپ منافقین کوخوشخبری سناد یجئے کدائکے لئے دردناک عذاب ہے جومسلمانوں سے مقابلے کافروں کودوست بناتے ہیں۔

## لیکن اسکے باوجودان منافقین کا حال بیہ

واذا لـقـوا الذين امنوا قالواآمنا واذا خلو االى شيطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزؤن(البقرة)

ترجمہ.....وہ منافقین جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں۔اور جب اپنے کا فرسرواروں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو (مسلمانوں سے ) مُداق کرتے ہیں۔

وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين(سورة النساء)

رجمہ: اور اگر کافروں کو فتح مل جائے تو منافقین ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم (مسلمان)

تمہارے اوپر غالب نہیں آگئے تھے (لیکن پھرہم نے تمہاری مدد کی) اور ہم نے تم سے مسلمانوں کو رو کے رکھا۔ (لعنة الله على المنافقين)

## چرب زبان منافق كافتنه

عن عمر بن الخطابُّقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخوف ما اخاف عليكم بعدى كل منافق عليم اللسان. (منداحمج:اس:٢٢)

ترجمہ مستحضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے رسول الشصلی الشہ علیہ وسلم نے قرمایا ایت بعد جس بات کا سب سے زیادہ مجھے تمہارے بارے میں خوف ہے وہ ہر چرب زبان منافق کا خوف ہے۔ (محقق شعیب الارنؤ وط نے کہاہے کہ اسکی سندقو کی ہے)

قائدہ .....اللہ کی شان ، ایسا لگتا ہے جیسے چرب زبان منافقین کی تھیپ کی تھیپ مسلمانوں کو گراہ کرنے کے لئے بھیج دی گئی ہے۔ ایک سے بڑا ایک چرب زبان اس وفت موجود ہے۔ کوئی صدود اللہ کوختم کرار ہاہے ، کوئی جہاد کوقبائلی رواج کہہ کرمٹانا چاہتا ہے ، کوئی کمی چوڑی امیدیں ولا کر مسلمانوں کو گنا ہوں پرج می کرر ہاہے تو کوئی امریکی ساٹیج بیس ڈ صلے اسلام کی جانب دعوت دے رہا ہے۔

قال عمر بن الخطاب ان اخوف ما اخاف عليكم ثلثة منافق يقرأ القرآن لا يخطى فيه واوا ولا الفايجادل الناس انه اعلم منهم ليضلهم عن الهدى، وزلة عالم وأئمة مضلون. (منة المنافق الغريالي ت: اص:٥٠٠)

ترجمہ مستحضرت عمر بن خطاب نے فرمایا " بیشک مجھے تمہارے ہارے میں تین چیزوں کا سب سے زیادہ خوف ہے۔ اس منافق کا جو قر آن پڑھے ۔نہ واؤ کی غلطی کرے اور نہ الف کی۔ مسلمانوں سے اس طرح جدال کرے کہ وہ سب سے زیادہ جانے والا ہے تا کہ انکوسید ھے رائے ہے گراہ کردے۔ (دوسری چیز ) عالم کی لغزش اور گراہ کرنے والے قائدین۔

حضرت زیر بن وجب نے فر مایا کیک منافق مراتو حضرت حذیفہ بن بمان نے اسکا جنازہ نہیں پڑھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے ان سے بوچھا: کیا پر تخص منافقین میں سے تھا؟ حضرت حذیفہ نے فر مایا جی ہاں۔ اس پر حضرت عمر نے دریافت فر مایا: اللہ کی تھم کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ حضرت حذیفہ نے جواب دیانہیں۔ اور آ کیا بحد میں کمجھی کمی کوئیس بتا وَ نگا۔ (ابن الی هید : ۲۸۱/۷)

اسکی سندسی ہے۔

فائدہ .....حضرت حذیفہ بن بمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز دار تھے۔ یایوں کہدلیجے کہ مسلمانوں کی انٹیلی جنس کے سربراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو تمام منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے۔ چونکہ حضرت عمرٌ بن خطاب کوآخرت کا خوف بہت زیادہ تھا اسلے حضرت حذیفہ ہے یو چھتے تھے۔

ایک مرتبکی نے حضرت حسن بھری کے پوچھا کہ کیا نفاق اب بھی موجود ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر منافقین بھرہ کی گلیوں ہے نکل جائیں او تمہارایبال دل بھی ندیگے۔ (صفۃ المنافق ۔ جعفر بن محر الفریا بی )ایک دوسرے موقع پر انھوں نے فرمایا" خدا کی شان اس امت پر کیسے کیسے منافق غالب آگئے ہیں، جو پر لے درجے کے خود غرض ہیں۔"

معلی این زیا و فرماتے ہیں کہ میں نے اس مجد میں حسن بصری کواللہ کی ہتم کھاتے سنا کہ کوئی موسن ایسانہیں گذرا جو (اپنے بارے میں) نفاق سے نہ ڈرتا ہواور کوئی منافق ایسانہیں گذرا جو اپنے بارے میں نفاق سے مطمئن و مامون نہ ہو۔اور ووفر ماتے تھے کہ جو (اپنے بارے میں) نفاق نے ہیں ڈراوہ منافق ہے۔ (صفة المنافق)

الوب فرماتے ہیں کہ میں نے حسن بھری کو بیفرماتے ہوئے سنا کدایک مومن کی صبح یا شام اس کے بغیر میں گذرتی کہ وہ اپنے بارے میں منافق ہونے کا خوف ندکر تا ہو۔

ایک موقع پراہل زمانہ پرتجر واور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تذکر وکرتے ہوئے فرمایا:

'' ہائے افسوس! لوگوں کوامیدوں اور خیالی منصوبوں نے غارت کیا۔ زبانی ہاتیں ہیں عمل کا مام و فشان نہیں علم ہے گر (اس کے نقاضوں کو بچارا کرنے کے لئے ) صبر نہیں ایمان ہے گر یقین ہے خالی ، آ دی بہت نظر آتے ہیں گر دوماغ نایاب، آنے جانے والوں کا شور ہے گر ایک بندہ خدا ایسا نظر نہیں آتا جس ہے دل گئے ، لوگ داخل ہوئے اور نکل گئے ، افھوں نے سب چھ جان لیا پھر کمر گئے ، افھوں نے سب چھ جان لیا پھر کمر گئے ، افھوں نے بہتے جرام کیا بھرای کو حلال کرلیا ، تبہارا دین کیا ہے؟ زبان کا ایک چھارہ ۔ اگر کے جاجا تا ہے کہ کیا تم روز حماب برایمان رکھتے ہو؟ تو جواب ماتا ہے کہ ہاں ہاں۔

جہنم کےداعی

عن علي كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فذكرنا

الدجال فاستيقظ محمرا وجهه فقال غير الدجال اخوف عندي عليكم من الدجال المة مضلون (معتفاين الى شير، منداحي، مندالي يعلى)

ترجمہ: حضرت علیؒ نے فرمایا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ و کہ پاس بیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند فرمار ہے تھے۔ ہم نے و جال کا ذکر چھیڑا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نبیند سے بیدار ہوگئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ مبارک سرخ ہور ہا تھا۔ فرمایا د جال کے علاوہ جھے د جال سے زیادہ تنہارے بارے ہیں جس چیز کا خوف ہے وہ گمراہ کرنے والے قائدین ہیں۔

بخاری شریف کی ایک روایت کے الفاظ سے بین 'دعدہ الی آبواب جہنم من اجابہم الیہا قدف وہ فیصا قبلت یا رسول الله صفهم لنا فقال هم من جلد تنا ویتکلمون بالسنا" ترجمہ جہنم کے دروازوں کی جانب بلانے والے دائی ہو تگے ۔ جس نے انگی اس دعوت کوت کوت کوت کوت کرتیا ہے اسکوجہنم میں گرادینگے۔ (حضرت حذیفہ نے فرمایا) میں نے بوچھا ۔ یا رسول الله آب ہمیں انکی نشانی بناد بھے ۔ تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم ہی میں سے ہو تگے ۔ اور ہماری زبان میں بات کرتے ہو تگے ۔

قائدہ .....وہ ظاہراً مسلمان ہوئے اور باتیں بھی دین کی کیا کریے گیے۔لیکن دین کے نام پر لوگوں کو گراہ کریئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قائدین کے فتنے کو خطرنا ک فتنے تر ار دیا ہے۔ دائعی گراہ کرنے والے قائدین کا فتنہ خت فتنہ ہے۔ دین کے نام پرلوگوں کو تن سے دور کر رہے ہیں ، آئی ' دینی خدمات'' باطل کو مضبوط کرنے کا سبب بن رہی ہیں۔ انکی زبان ، قلم اور گل سب جن رہی ہیں۔ انکی زبان ، قلم اور گل سب جال کے فتکر کو تقویت ل رہی ہے۔ گروہ کے گروہ ہیں جو تن سے استے ہی دور ہیں جسے مشرق اور مغرب ۔ اور لوگ جو ق در جو ق اسلام ساتھ جنم کے درواز وں کی جانب دوڑ ہے چلے جاتے ہیں۔ انکے مانے والے اندھے اور بہرے ہوکر انکی خود ساختہ شریعت ہے گمل ہیرا ہیں ۔ آئھیں اس انکے مانے والے اندھے اور بہرے ہوکر انکی خود ساختہ شریعت ہے گمل ہیرا ہیں ۔ آئھیں اسے '' حضرت'' اپنے '' مر'' اپنے '' کے علاوہ کی فینظر ہی نہیں آ رہا۔ وہ جس چیز کو ترام کہدیں ترام تھم اور جسکو حلال قر اردیدیں وہ حلال بن جاتا ہے۔ گویا کہ انحوں نے اللہ کو چھوڑ کرانمی کو اپنا رب بیالیا ہے۔

انسانوں كورب نديناؤ

حضرت عدى ابن حائم في فرمايا: مين أي كريم صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر

جوامیرے گئے ہیں سونے کی صلیب لٹکی ہوئی تھی۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے عدی اس بت کوا تاریجینکواور میں نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے بھی سنا آپ سورہ برات کی سہ آیت تلاوت فر مارہ بے تھے: اتس خدو ااحبار ہم ور ہبانہ ہم اد بابا من دون اللہ (ان بیسائیوں نے اللہ کو چھوڑ کرا ہے علماء اور اور شیوخ کو اپنارب بنالیا تھا) فر مایا کہ وہ ان (علماء وشیوخ) کی پوچا نبیس کرتے تھے البند اگر وہ اسکے لئے کسی چیز کو حلال کردیے تو وہ اسکو مان لیتے اور اگر کسی چیز کو حرام قرار دیدیے تو وہ اسکو حلال تناہم کر لیتے۔ (تر فری شریف: ۱۳۹۵)

علامة اصرالدين الباني" في اس حديث وحس قرارديا ب-

فائدہ ..... آج بھی بعض مسلمانوں کی حالت یہی ہے۔لوگوں نے اپنے بڑوں کو ہی اسکوترام ''رب'' مان لیا ہے۔وہ جس چیز کوطال کبد ہیں وہ طلال ہوجاتی ہے۔خواہ اللہ تعالی نے اسکوترام قرار دیا ہو۔اوراس پرصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہضرین، بحدثین اور فقنہاء کی مبارک زندگی گواہ ہے۔ای طرح اگر کسی چیز کوترام قرار دیدیں تو لوگ اسکوترام مان لیتے ہیں یا کم از کم اپنے عمل سے ایسانی ثابت کرتے ہیں۔حالا تکہ اللہ رب العزت نے اس کواپے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی مقبول بنایا۔

یہ بیاری اتنی عام ہو چکی ہے کہ اگر آپ کسی کو قرآن کی واضح آیات سنائیں نیکن وہ اسکو صرف اسلیے نہیں تسلیم کرتا کہ اسکے'' فیٹے '' کا تمل اس آیت کے خلاف ہے اور اسکے نزو کیک شریعت میں وہی ہے جس پراسکے شخص میرا ہیں۔ چنانچہ وہ آرام ہے یہ کہہ کرفکل جاتا ہے کہ''اگر شریعت میں یہ چیز اتنی ضروری ہوتی تو ہارے شخص میں کرتے ؟ آپ ہمارے شخصے نیادہ دین کی مجھے رکھے ہیں''۔

میرے مسلمان بھائیو!اللہ تعالیٰ نے اس دین کومبہم اور شک کی حالت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ پرنازل نہیں فرمایا۔ بلکہ بیسورج کے اجالے سے زیادہ اُجلہ، چودھویں کے جائد سے زیادہ روشن اور جمارے وجود سے زیادہ یقین والا ہے۔اللہ کوصرف وی دین قبول ہے جواس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرنازل فرمایا اور جمارے پیارے صحابہ نے اسکواپنے خوان سے پروان چڑ ھایا۔ ایکے بعد تا بعین ، تبع تا بعین ، مفسرین ، محد ثین اور فقہا وامت نے اپنی زیر گیوں کو اسکے لئے وقف کردیا۔ان ہزرگان امت نے ہم تک بیدوین چے حالت میں پہچانے کے لئے خوان اسکے لئے وقف کردیا۔ان ہزرگان امت نے ہم تک بیدوین چی حالت میں پہچانے کے لئے خوان

کے دریاعبور کئے۔سلاطین وقت کے عہدول کولات مار کر سز اوار تھبرے۔ کبھی مسند دری پہتو بھی گوڑے کی پیٹے پیدا پٹی امتنگیں ،آرزؤ کیس اور تمنا کیس اس دین کے لئے قربان کر گئے۔وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ دنیا بھی خوب ملے اور دین بھی نہ چھوٹے۔وہ صرف اپنے رب سے آخرت ہی کے طلب گار ہوئے اور انہول نے اپنی جانوں کے بدلے آخرت کے مودے کئے۔

ان قربانیوں کی بدولت یہ دین ہم تک صحیح حالت میں پہنچا ہے۔ اس میں کوئی شک وابہام کی بات نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی کتنا ہی علم والا ہو وہ اللہ کے حال کو حرام نہیں کرسکتا اور جواللہ نے حرام قرار دیا اسکو حلال نہیں بناسکتا ہی جماعت کے امیر ، بزرگ یا شخ کو یہ ہق حاصل نہیں کہ وہ مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کواپی خواہ شات کے مطابق ڈھال سکے ، خواہ وہ کتنا ہی قوت واختیار والا کیوں شہو۔ ایسے جابر وہث دھرم ، اور خود کو 'رب' 'بنانے والوں کے لئے اللہ نے ہر دور میں اسکی حفاظت کے لئے حق پر جان لٹانے والے پیدا کئے ہیں۔ جواپنی جان کی بازیاں لگا کراس دین کو اسکی اصل حالت پر باقی رکھینگے۔ یہ اللہ کے حلال کو حلال ثابت کرینگے اور حرام کو حرام می خواہ اسکے اسکی اصل حالت پر باقی رکھینگے۔ یہ اللہ کے حلال کو حلال ثابت کرینگے اور حرام کو حرام می خواہ اسکے لئے انہیں ساری دنیا نے نگرانا پڑے ، اپنوں کی جلی گئی با تیں سنی پڑیں ، تمام زبانیں اور قلم اسکے خلاف بد ہو بھیلا نے لگیں۔ یہ کی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ وہ کی کرتے ہیں جوا تکے علماء خلاف بد ہو بھیلا نے لگیں۔ یہ کی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ وہ کی کرتے ہیں جوا تکے علماء خلی اور ہر رگان وین انگو شکھ کا گی باکرائی کلامی بلکہ ان ہر رگوں نے و نیا کے چے یہ برا بنا، این خواں بہا کرائی خون بہا کرائی خورت دلائی ہے۔

چنا نچرسلمانوں کو تخصی پرستش چھوڑ کرصرف اللہ ہی کی پرستش کرئی جائے اور اپناتعلق ایسے
میں والوں سے جوڑ نا جائے جنگے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جواپئی پرستش کے بجائے اللہ کی پرستش
کی دعوت دیے ہوں ، جو و نیا کی تاریکیوں سے نکال کر آخرت کے اجالوں کی طرف پیجاتے
ہوں ۔۔۔۔۔ جوشک کی غاروں سے نکال کر یقین کی واد یوں میں پیجاتے ہوں ۔۔۔۔۔۔ جودلوں سے
و نیا کی محبت کھری کر اللہ سے ملاقات کا دیوانہ بناتے ہوں ۔۔۔۔۔۔ جواللہ کے سوائمی سے نہ ڈرتے
ہوں ۔۔۔۔۔ اور جو باطل کو باطل کہنے کی ہمت رکھتے ہوں۔ ایسے ہی علماء اللہ کو پہند ہیں۔ اور جوائلو
پہند کر سے اللہ اسکو پہند فرماتے ہیں۔۔

آج کل ہر جماعت اپنے علاء کوعلماء حق کہتی ہے اور دوسروں کوعلماء سوء۔ آپئے امام غزالی کی مشہور تصنیف ' احیاء علوم الدین' کے کچھا قتباسات علماء کے بارے میں ویکھتے جلیس تا کہ معلوم ہو

کے ماص جماعت میں بیدا ہونے کی وجہ ہے یا کئی بڑے عالم یا شخ کا''صاحب زادہ''ہونے کے سب وہ علاء حق میں شار نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ ہرا یک کا اپناعمل اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ وہ علاء حق (علاء آخرت) میں ہے ہے یا علاء سوء (علاء دنیا) میں ہے۔

علماء سوءاور علماء حق امام غزالي رحمة الشعليدكي نظريين

نبی کر میرصلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ''لوگوں میں نبوت کے درجے کے سب سے زیادہ قریب علماءاور محامد تن ہیں ۔''

اہل علم تو اسلنے کہ وہ اس علم کی جانب لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں جورسول لے کرآئے ہیں اور مجاہدین اس طرح کہ وہ اپنی تلواروں ہے اس کے لئے جہاد کرتے ہیں جو پچھے انبیاءورسول لے کرآئے ہیں۔

اور نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا" علماء (کے قلم) کی روشنائی قیامت کے دن شہداء کے خون کے ساتھ تولی جائے گی اور نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا" میری امت میں دو جماعتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تھیک ہوں تو تمنام لوگ تھیک ہوئے اور وہ خراب ہوجا کیس تو تمنام لوگ خراب ہوجا کیس تھے۔ وہ امراء اور فقیاء ہیں اور نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" قیامت کے دن اللہ تعالیہ واقعی کی جماعت دن اللہ تعالی لوگوں کو اشا کیس کے پھر علماء کو اٹھا کہ بیس تمہیں عذاب دوں جاؤیلیں نے تمہماری معفرت فرمادی۔ (واضح رہے کہ مید بیشارت علما چی کے بارے میں ہے۔ دراقم)

اسامدابن زیدرضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوفرماتے ہوئے سنا
ایک عالم کو قیامت کے دن لایا جائے گااور اسکوجنم میں ڈالد یا جائے گا۔ اسکی آنتیں یا ہرنگل آئیں
گی تو اس طرح چکر لگائے گا جیے گدھا چکی کے اردگر دچکر لگا تا ہے۔ چنانچے جنمی کے خواب میں وہ
آئے گاز جہنمی اس سے پوچیس کے بیرحال تمہارا کیسے ہوا؟ وہ کے گامیں ٹیکی کا حکم کرتا تھا جبکہ خود
تیکی نہیں کرتا تھا اور میں (لوگوں کو) ہرائیوں ہے ننع کرتا تھا لیکن خود برائیاں کرتا تھا۔

امام غزائی فرماتے ہیں کہ عالم کونافر مانی کی باداش میں دوگناعذاب اسلئے دیا جائے گا کہ اس نے علم کے باوجود نافر مانی کی۔ای لئے اللہ تعالی نے فرمایا '' بیشک منافقین جہنم کے سب سے نیلے طبتے میں ہو نگے''۔ کیونکہ انھوں نے علم کے بعدا تکار کیا۔اور یہود کونصار کی کے مقالبے میں زیادہ شری قراردینا باوجودا سے کہ یہود نے بیٹیں کہا کہ اللہ تین میں ہے ایک ہے۔ البتہ یہود نے سیکیا کرتن کو پہچان لینے کے بعدا تکارکر بیٹھے۔ چنا نچاللہ تعالی نے فرمایا بعد فو نه کھا بعد فون الب الب اللہ علی دہ (یہود) ان (محملی اللہ علیہ وسلم) کواس طرح پہچائے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا فلما جائھم ما عرفو اکفروا به فلعنة الله علی الکافرین ترجمہ سے وجب اسکے یاس وہ (کتاب) آئی جس کووہ پہچائے تے اتکارکر بیٹے تو اللہ ک

ترجمہ .....عوجب ایکے پاس وہ (کتاب) آئی جس کووہ پیچائے تھے اٹکار کر بیٹھے تو اللہ کی لعنت اٹکار کرنے والوں پر ہے۔

اور بیشک کامیاب اور اللہ کے مقرب وہ علماء ہیں جو آخرت کی فکر کرتے والے ہیں۔ایسے علماء کی چند نشانیاں ہیں:

" علاءآ خرت این علم کے ذریعے دنیا طلب نہیں کرتے ۔اسلئے کہ عالم آخرت کاسب ہے مم درجہ بیرے کدوہ دنیا کی حقارت ،اسکا گھٹیا بن اور اسکی نایائیداری کا یقین اینے ول میں پیدا كرلے - نيز آخرت كى قدر ومنزلت ، اسكى ابدى زندگى اسكى نعتوں اور ملكيت كى ايميت اينے ول میں بٹھالے۔اوروہ اس بات ہریقین کرلے کہ دنیا وآخرت دوالگ الگ چزیں ہیں جنکو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جاسکتا۔ جب بھی ان میں ہے کسی ایک کوراضی کیا جائے گا دوسری ناراض ہو جائے گی۔اور بیدونوں (ونیاوآخرت) ترازو کے دوپلڑے ہیں اگرایک بھاری ہوگا تو دوسرا بلکا موجائيگا۔اورعالم آخرت وہ ہے جواس بات كاليتين كرلے كدد نياوآخرت مشرق ومغرب كى طرح ہیں۔ جب بھی ایک ہے قریب ہو گے تو یقیناً دوس سے سے دور ہو جاؤ گے۔اور پیدونو ل دو پیالوں کے مانند ہیں جن میں سے ایک بھرا ہے اور دوسرا خالی ہے۔ سوجب بھی تم خالی پیالے کو بھرو گے دومراا تناہی خالی ہونا جائے گا۔ پس بیٹک جوعالم دنیا کی حقارت اسکی کدورت اور اسکی لذتوں اور تکلیفوں کے امتزاج کونہیں پیچانتا تو وہ فاسد انعقل ہے۔ کیونکہ مشاہدہ اور تجربہ یہی بتا تا ہے۔ چنانجہ وہ شخص علماء میں مس طرح شار کیا جاسکتا ہے جسکوعقل ہی نہ ہو۔اور جوآخرت کے معاملے کو بروااور دائمی نہ مجھتا ہو۔وہ تو کا فرہے جہکا ایمان سلب ہو چکاہے۔پھروہ صحف علماء میں ہے کیسے ہوسکتا ہے جسکا کوئی ایمان ہی نہ ہو۔اور جو پیھی نہ جانتا ہود نیا آخرت کی ضد ہے۔اور یہ کہ دنیا وآخرت دونوں کوالیک ساتھ جمع کرنا ایک ایسی ہوں ہے جو بھی پوری ہو ہی نہیں عمق یے بتانچہ اليا شخص جود نيا بھي كمانا جا جتا ہے اور آخرت بھي وہ تمام انبياء كى شريعتوں سے ناواقف اور جاہل ہے۔ بلکہ وہ پورے کے پورے قرآن کا مشکر ہے۔ سوالیا شخص علماء کے زمرے میں کیونکر شار کیا جاسکتا ہے اور جو عالم ان تمام باتوں کو جانتا ہوا سکے باو جود بھی دنیا کے متفاہلے آخرت کو ترجیح نہیں ویتا تو وہ شیطان کا اسپر ہے۔ اسکی حیوانی خواہشات نے اسکو ہلاک کر دیا ہے اور اسکی بدیختی اس پر غالب آ بچی ہے۔ اس صورت میں ایسے شخص کوعلاء کی جماعت میں کیسے شاد کیا جاسکتا ہے؟

حضرت واؤدعلیہ السلام کی اخبار میں ایک حکایت آئی ہے الشاتحالی نے قرمایا" جب کوئی عالم میری محبت کے مقابلے میں اپنی خواہشات کور جج ویتا ہے تو میں کم سے کم اسکویہ سزادیتا ہوں کہ اسکواپئی عبادات کی لذت ہے محروم کردیتا ہوں ۔اے داؤو! آپ بھت سے ایسے عالم کے بارے میں سوال نہ کریں جس کودنیا (کی زندگی) نے مدہوش کردیا ہے۔ایساعالم آپ کومیری محبت کے دائے ہے۔ایساعالم آپ کومیری محبت کے دائے ہے۔ایساعالم آپ کومیری محبت کے دائے ہے۔ایساعالم آپ کومیری محبت کی دائے ہے۔ایساعالم آپ کومیری محبت کے دائے ہے۔ایساعالم آپ کومیری محبت کے دائو ہیں۔اے داؤد! جب تم کسی ایسے عالم کود کی موجو بھے یا نا جاہتا ہے تو اسکے خادم بن جاؤ۔"

چنا نجیسن رحمة الله علیه نے فرمایا''علاء کی مزاا کے دل کا مردہ ہوجانا ہے اورول کا مردہ ہونا آخرت کے قمل سے دنیا طلب کرنا ہے''۔اور حضرت پخی بن معاذ رحمة الله علیہ نے فرمایا'' جب سے علم و تکہت کے ذریعے دنیا کی طلب شروع ہوئی علم و تشمت کا و قار ہی جاتا رہا''۔

معزت عررضی الله عند فرمایا "اگرتم کی عالم میں دنیا کی محبت و کھواسکواہے دین کے بارے میں متح مرضی الله عند فرمایا "اگرتم کی عالم میں دنیا کی محبت و محبت کرتا ہے " ۔

حضرت کی بن معاذر حمۃ الله علید دنیادار علماء نے فرماتے تھے " یہا اصحباب المعلم!

قصور کے قیصریة و بیوت کے کسرویة و اثو ایکم ظاهریة و اخفاف کم جالوتیة و مداهیکم شیطانیة فاین ومر اکیکم قارونیة و او انیکم فرعونیة و ممآثکم جاهلیة و مذاهیکم شیطانیة فاین الشہ بعة المحمدیة ؟

كردهاى سے دنیا كمائے تو قیامت كے دن ده جنت كی خوشبو بھی نہيں یاسے گا۔

الله تعالیٰ نے علاء سوء کی نشانی علم وین کے ذریعے دنیا کھانا بیان فرمائی ہے۔اور علماء آخرت کی نشانی خشوع اور زمیر( دنیاہے بے رغبتی ) بیان فرمائی ہے۔

علاء دنیا (علاء موء) کے بارے ش اللہ تعالی نے فرمایا واذ احد الله میثاق الذین او توا الکتاب لتبیننه للناس و لا تکتمونه فنبذوه و راء ظهورهم و اشتروا به ثمناً قلیلا ترجمه ساس وقت کویاد کروجب الله تعالی نے ان لوگوں سے بی عبدلیا جنکو کتاب دی گئی کہ اور اسکو چھیا کا گئیس، پس کہم لوگوں کے سامنے اس کتاب کو واضح انداز میں بیان کرو کے اور اسکو چھیا کا گئیس، پس انسول نے اس کویس بیش والدیا اور اسکے بدل تھوڑ امال خریدلیا۔

اور علاء آخرت كي بار عين الله تعالى كاار ثادب وان من اهل الكتاب لمن يومن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلااؤلئك لهم اجرهم عند ربهم .

ترجمہ: اوراہل کتاب میں ہے بعض ایے بھی ہیں جواللہ پر ایمان التے ہیں اوراس پر جوتم پر
نازل کی گئی اوراس پر جوان پر نازل کی گئی ، اللہ کے سامنے خشوع کرتے ہوئے ، اللہ تعالیٰ کی آیات
کے بدلے حقیر مال نہیں خریدتے ۔ یبی لوگ ہیں جنئے لئے اسٹے رب کے ہاں اٹکا بدلہ ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ عندے دوایت ہے بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم ہر عالم کے پائل نہ
ہیٹا کروسوائے اس عالم کے جو تمہیں پانچ چیزوں سے ہٹا کر پانچ چیزوں کی طرف بائے۔ شک
سے بیٹین کی طرف ریاء کاری ہے اخلاص کی طرف ، و نیا کی رغبت سے زہد کی طرف ، تکبر سے
تواضع کی طرف اور عداوت سے سلح جوئی کی طرف ۔ اس روایت کو ابوقیتم نے الحلیہ میں اور ابن جوزی ہے موضوعات میں روایت کیا ہے۔

حضرت مکول نے عبدالرحمٰن بن عنم ہے روایت کی ہے اضوں نے فرمایا کہ جھے ہی کریم صلی الشعلیہ وسلم کے دس سحابہ نے بیان کیا کہ ہم سجد قبامیں علم حاصل کررہے ہے تو نبی کریم صلی الشعلیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور فرمایا کہ تم جو سیکھنا چا ہو سیکھواللہ تعالی تہمیں اس وقت تک اس کا اجرنبیں ویگا جب تک تم عمل نہ کر واور میسی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس محض کی مثال جوعلم حاصل کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا اس عورت جیسی ہے جس نے جھے کرزنا کیا اور حاملہ ہوگئی پھرا سکا عمل ظاہر ہوا جسکے نتیجے میں رسوا ہوئی ۔سواسی طرح وہ عالم ہے جوابیے علم پڑنمل نہیں کرتا۔اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گواہوں کے سامنے اسکورسوا کریئگے۔

اور عبداللداہن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب علاء کے دل دنیا کی محبت کی ظرف مائل ہوجا کی گئے اور دنیا کو آخرت پرتر جج دیے لگیس گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ حکمت کے چشموں کوروک دیگے اور انکے دلوں سے ہدایت کے چرافوں کو بجھادیئے ۔اور کعب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آخری دمانے میں ایسے علاء ہو نگے جود نیا ہے بے رغبتی کا درس دیئے حالانکہ خود دنیا ہے بے رغبتی اختیار نہیں کریئے لوگوں کو (اللہ ہے) ڈرا کمٹیے لیکن خور نیس ڈریئے ،اور حکمرانوں کے اردرگر دمنڈ لانے سیس کریئے لوگوں کو روکیس کے حالانکہ خود دان (حکمرانوں) کے پاس آئیس گے اور دنیا کو آخرت پرتر جج سے لوگوں کو روکیس کے حالانکہ خود دان (حکمرانوں) کے پاس آئیس گے اور دنیا کو آخرت پرتر جج دیئے ،اپی زبانوں (کی کمائی) کھا میں گے فقراء کو چھوڈ کر مالداروں کو قریب کریں ہے ،ہلم پر ایسے غیرت کریئے جسے عورتیں مردوں پر غیرت کرتی ہیں ،انگا کوئی ہم نظیں اگر کمی اور کے پاس ایسے غیرت کریئے جسے عورتیں مردوں پر غیرت کرتی ہیں ،انگا کوئی ہم نظیں اگر کمی اور کے پاس بی خصرت کرتی ہیں ،انگا کوئی ہم نظیں اگر کمی اور کے پاس بی خصرت کرتی ہیں۔انگا کوئی ہم نظیں اگر کمی اور کے پاس بی خصرت کرتی ہیں۔انگا کوئی ہم نظیں اگر کمی اور کے پاس بی خصوت کرتی ہیں۔انگا کوئی ہم نظیں اگر کمی اور کے پاس بی خصوت کرتی ہیں۔انگا کوئی ہم نظیں اگر کمی اور کے پاس بی خصوت کرتی ہیں۔انگا کوئی ہم نظیں اگر کمی اور کے پاس بی خصوت کرتی ہیں۔انگا کوئی ہم نظیں اگر کمی اور کے پاس بی خصوت کرتی ہیں۔انگا کوئی ہم نظیں اگر کمی اور کے پاس

... اورغبدالله ابن مسعود رضى الله عند فرما يائلم كثرت روايت كانام نبيل بلك تلم خثيت كانام - (احياء علوم الله بن امام غزالي رحمة الله عليه. الباب السادس في آفات العلم وبيان علامات علماء الآخرة وعلماء السوء)

علاء جن اورعلاء سوء (علاء دنیا) کے بارے بیں امام غزائی کا تفصیلی بیان پڑھنے کے بعد ہر
ایک کوسو چنا چاہئے کہ وہ کس کے پیچھے بھا گ رہا ہے۔ اور کہاں بھا گ رہا ہے۔ جنت کی بلندیوں
کی طرف یا جہنم کی پستیوں کی طرف نیز علاء جن کو برا بھالا کہنے یا انتی فیبت کرنے سے ہرمسلمان
کو پر ہیز کرنا چاہئے۔ بیاللہ کے دوست ہیں اور اللہ اپنے دوستوں کی برائی پیندئییں فرماتے۔
کو پر ہیز کرنا چاہئے ۔ بیاللہ کے دوم ہو چیز ٹی وی پر بی تلاش کرتے ہیں۔ علاء جن کے برائی پیندئییں فرماتے۔
کو پر ہیز کرنا چاہئے ۔ بیاللہ کی زوہ ہوا ہے کہ وہ ہر چیز ٹی وی پر بی تلاش کرتے ہیں۔ علاء جن کے بارے ہیں ہوں کا ذہن انتائی وی زدہ ہوا کوئی شار بی نہیں ہے۔ چنا نچے جب بھی آپ عوام کی زبانی سے علاء ہیں اور جو میڈیا ہے دور ہیں انکا کوئی شار بی نہیں ہے۔ چنا نچے جب بھی آپ عوام کی زبانی سے سنیں ''مولوی ایسا کرتے ہیں ،مولوی ویسا کرتے ہیں ،انگھ بیچے امریکہ ہیں پڑھتے ہیں'' ۔ تو ان بیاروں کے ذہن ہیں بیٹھینا کوئی ایسا بی عالم ہوتا ہے اور اسکوسا سنے رکھ کروہ تمام علاء کے بارے ہیں اپنا فیصلہ صادر فرمادی نے جیں۔ ابترا لوگوں کوسو چنا جا ہے کہ ہر شہور ہوجا نے والا عالم ،ضروری میں اپنا فیصلہ صادر فرمادی نے جیں۔ ابترا لوگوں کوسو چنا جا ہے کہ ہر شہور ہوجا نے والا عالم ،ضروری میں اپنا فیصلہ صادر فرمادیت جیں۔ ابترا لوگوں کوسو چنا جا ہے کہ ہر شہور ہوجا نے والا عالم ،ضروری میں اپنا فیصلہ صادر فرمادیت جیں۔ ابترا لوگوں کوسو چنا جا ہے کہ ہر شہور ہوجا نے والا عالم ،ضروری

تبیں کروہ علاء حق میں سے ہو۔

ناابل قيادت .....قيامت كى نشانى

حضرت ابو ہریرہ تسے روایت ہے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا '' جب امانت ضائع کی جانے گلے تو قیامت کا انتظار کرو۔ راوی نے کہا ہے کہ امانت کا ضائع ہونا کیا ہے؟ فر مایا جب امر (امارت) ناائل کے سپر دکی جانے گئے۔ تو قیامت کا انتظار کرو۔ (ابو عمر والدّ انی ۱۳۸۱) اس کو امام بخاریؓ نے کتاب الرقاق میں روایت کیا ہے۔

فائدہ:۔اس دور میں اس کی زندہ مٹالیس ہرطرف نظر آرہی ہیں۔ نااہلوں نے تمام عالم اسلام کی جڑوں کو کھو کھلا کر کے رکھ دیا ہے کسی بھی ڈ مدداری کے لئے کوئی اہلیت ضروری نییں بس کسی ہڑے صاحب کا صاحب زادہ ہونا کافی ہے۔

يبال دومرے باب كاپہلا حصر حتم ہوا۔ اسكے بعد دوسرا حصد د جال كے بارے ميں ہے۔

# وجال كے خروج كى نشانياں

یہ بات یاد دلاتے چلیں کہ یہاں ان احادیث کو بیان نہیں کیا جائے گا جو راقم اپنی کتاب '' تیسری جنگ عظیم اور د جال' میں بیان کر چکا ہے۔اس طرح د جال ہے متعلق وہی تفصیل یہاں بیان کی جائے گی جو وہاں نہیں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ جو حضرات مزید تفصیل و کھنا چاہتے ہوں وہ ' تیسر ک جنگ عظیم اور د جال' میں یہ تفصیل و کھے سکتے ہیں۔

نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے حالات اپنی امت کے لئے بیان فرما تھیں ہیں۔
ہم کس دور سے گزرر ہے ہیں، اس دور ہیں دنیا وآخرت کی کا میابی کے لئے کیا لائح عمل اختیار کیا جانا
چاہتے ہستقبل قریب میں ہمیں کن حالات کا سامنا ہوگا ، یہتما م با تعی جب تک ہم اپنے نبی سلی اللہ
علیہ وسلم کی احادیث میں نہیں تلاش کریں گے تب تک بیدا مت د جالی میڈیا کی پھیلائی تاریکیوں میں
ای بھٹکتی رہے گی۔ ایک کے بعد ایک تاریک غاراس کا مقدر ہوگی۔ جو خبر میڈیا پر چل رہی ہوگی اسی
پر تمام مبھرین و تجزید نگارا پنا د ماغ کھیا رہے ہو تگے۔ عالمی میڈیا پر قابض بہودی مکارجس رخ پر
لے جانا جا ہیں گے یہ حضرات انبی ان دیکھے داستوں پر دوڑتے رہیں گے۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے دوررہ کرجوحال اس امت کا ہوا ہے اسکو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰ دااگر ہم حق و باطل کی اس جنگ میں خود کو ، اپنے گھر والوں کو اور اپنے ملک کو بچانا چاہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں احادیث نبوی کی روشنی میں ان حالات کو جھنا ہوگا۔

یہ حالات کیا ہیں؟ آتا ہے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کے بارے میں کیا بیان فرمایا، ایسے وقت میں کیا کرنے اور کن چیزوں سے نیخے کا تھم فرمایا؟ ان تمام ہاتوں کو سما سے رکھ کر مرایا، ایسے وقت میں کیا کرنے اور کن چیزوں سے نیخے کا تھم فرمایا؟ ان تمام ہاتوں کو سما سے رکھ کر کے مطابق اپنی محنت کا آغاز کردے۔ اپنے گھر میں محنت کرے۔ اپنے دوستوں، رشتے داروں کو قائل کرے، اسطرح انشاء اللہ کردے۔ اپنے گھر میں محنت کرے۔ اپنے دوستوں، رشتے داروں کو قائل کرے، اسطرح انشاء اللہ

اسکی اس محنت میں اللہ تعالی برکت پیدا فرمادیگے۔اللہ تعالی تمام مسلمانوں کوفتنوں سے محفوظ فرمائمیں۔(آمین)

وجال سے سلےصف بندی

حضرت حذیفہ یفی نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے وجال کا ذکر فرمایا۔ فرمایا تم میں سے بعض کا فتند میرے نزدیک وجال کے فتنے اس منتج ہوگا۔ سوجواس کے فتنے سے پہلے فتنوں سے بڑا ہو وہ اس کے فتنے سے پہلے فتنوں سے بچا سکے سے بچا گا۔ اللہ کی قتم وجال سلمان کو فتصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ کی قتم وجال سلمان کو فتصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ کی قتم وجال مسلمان کو فتصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اسکی دونوں آئے تھوں کے درمیان کا فراکھا ہوگا۔ (احادیث نی اللہ نی والحوادث ، ج: اس : ۲۵۲)

فائدہ .....اس حدیث اور آنے والی حدیث سے بیہ بات پیتہ چلتی ہے کہ د جال کے آنے
سے پہلے ہی ایمان والے اور منافقین کی چھانٹی ہوجائے گی۔ یعنی د جال کے خروج سے پہلے
حالات ایسے ہوجا کمیں گے کہ ہرا کیک کواپنے بارے میں ریہ فیصلہ کرلینا پڑے گا کہ وہ مجم صلی اللہ علیہ
وسلم کے لئنگر میں شامل ہویا د جال کے متحدہ لشکر کا ایند ھن بن جائے۔

گذشتہ سال می آئی اے نے امریکی حکومت کو بیر بورٹ تیار کرکے دی ہے کہ اس دہشت گردی کی جنگ میں ابھی تک سے پہنیس چل پار ہاہے کہ کون ہمارے ساتھ ہے اور کون ہمارے وشمنوں کے چنانچیا اب اس پالیسی بنائی جانی چاہتے جس سے دونوں گروہ واضح ہوجا کیں۔ چنانچیہ آپ پاکستان میں بھی و کھے سکتے ہیں کہ اب اسی پالیسی پر عملدرآ مدشروع ہوچکا ہے۔ اور بہت تیزی کے ساتھ صفیں تقسیم ہونا شروع ہوگئی ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے ہیں یہ تقسیم جاری ہے۔

ہر سلمان کواپنے بارے میں سوچنا چاہئے کدوہ قیامت کے دن مجر عربی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس حال میں جانا چاہتا ہے۔ امام مہدی کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے یا انکے دشمنوں کے ساتھ۔ د جال کے ساتھ اپنا حشر کرانا چاہتا ہے یااس جماعت کے ساتھ جسکے بارے میں تخبر صادق نے پیشن گوئی فرمائی کد میری امت کی ایک جماعت حق کی خاطر حق پر ڈٹی رہے گی۔ ایک خافین انکو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہاں تک کدا نکے آخروالے د جال سے قال کرینگے۔ اہل حق حق پر فرق ہوئے ہیں ، اس حق کو بچانے کی خاطر میدانوں کا رخ کر بچے ہیں اور د جال کے مقدمت الحیش (Advanced Force) کے گراد ہے ہیں۔

اے موع ہوئے مسلمانو! اپنے بارے ہیں فیطے کرواور رک کرموچو کے سفر کس ست جاری ہے۔ ذبا نیں کس کے حق ہیں چل رہی ہیں۔ قلم کس فشکر کو مضبوط کررہے ہیں۔ مال کھال لگارہے ہو۔

یہ جان رکھوا ب و و کشتیوں ہیں سوار نہیں ہو کتے ۔ایک ہی کشتی کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوسکتا کہاں اللہ کے فشکر ہیں مجمی رہواور د جال کے اتحادی بھی ناراض نہیوں۔ اگر تمہارے اقدام سے عالمی د جالی قوت ناراض نہیں تو پھر اپنے اقدام کے بارے ہیں موچو کہ یہ کیساحق ہے جس سے عالمی د جالی قوت ناراض نہیں آ رہا۔ حق کی شان باطل غصے میں نہیں آ تا ہے۔ یہ کیسان کے جس سے د جال کی د جالیت پر حرف نہیں آ رہا۔ حق کی شان تو ہے کہ باطل غیمے میں نہیں آ تا ہے۔ یہ کیسان کی قادر بہاڑوں کی غاروں میں لگائی جائے۔

### منبرومحراب سيدجال كاتذكره بندبوجانا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينجوج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تتوك الاثمة ذكره على المنابر (رداه مبدالله المام احمد قال المبعث والاحجة)
ترجمه: رسول الله صلى الله عليه وللم في فرما يا دجال اس وقت تك نبيس فكك كا جب تك لوگ اسك نذكره سه عافل شهوجا كي - يبال تك كدائمه (مساجه) بحى منبرول براسكا تذكره كرتا حجود دين -

#### وُم وارستارے(Comet) كا ظاہر ہونا

امام حاکم نے اس کو بخاری و مسلم کی شرط پرسی کہا ہا ورحافظ وہ تی نے اس سے اتفاق کیا ہے۔

فائدہ ۔۔۔۔۔ وُم وارستارے کو انگریزی میں Comet کہتے ہیں۔ اس ستارے کے پیچھے سے
روشنی پھوٹ رہی ہوتی ہے جود کھنے میں وُم کی طرح نظر آتی ہے۔ ماہر فلکیات نے اس کو'' ہائی''
کانام دیا ہے جو کہ برطانوی سائنسدان ایڈ منڈ ہائی (Edmond Halley) کے نام سے
منسوب کیا گیا ہے۔

٢٥ مارچ ١٩٩١ء كودم دارستاره واضح د يكها كيا تفاراس كي عمردس بزارسال بتائي جاتى ب

جنوری ۱۰۰۵ء میں بھی ہے و یکھا گیا امریکی خلائی تحقیقاتی ادادے" ناسا" کے سائنسدان اس ستارے پر موجودگرد کے ذرات کا کیمیائی تجربہ کررہے ہیں ادرخلائی گاڑی کواس کے ساتھ مگرانے کا کامیاب تجربہ کرچکے ہیں۔ان کے بقول اس میں بزی مقدار میں کیمیائی مادے ہوتے ہیں۔

### چشے اور نبریں مو کھ جا کیں گے

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال للدجال آیات معلومات اذا غارت العیون و نزفت الانهار و اصفر الریحان و انتقلت مذحج و همدان من العراق فنزلت قنسرین فانتظروا الدجال غادیا اور رائحا. هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه و و افقه الذهبی (متدرک ماکم، ۴:۲۰ من ۵۰۲)

ترجمہ .... جھنرت عبداللہ ابن عمروا بن العاص رضی اللہ عنمانے فرمایا: د جال کے آنے کی چند معلوم نشانیاں میں۔ جب چشے (یا زیر زمین پانی) نیچے چلے جائیں ،اور نہروں کا پانی نکال لیا جائے او رگھاس (مراد مبزہ) پیلی ہوجائے اور قبیلہ مذرجے اور ہمدان عراق سے قتسر بن کوچ کرجا کیں ۔ تو تم د جال کا انتظار کروکہ جس آجائے یاشام آجائے۔

اسا و بنت یزیدانساریڈ نے فرمایا نبی کریم صلی الله علیه وسلم میرے گھریش آشریف فرما تھے ، آپ صلی الله علیه وسلم فیرے گھریش آشریف فرما تھے ، آپ صلی الله علیه وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا اس سے پہلے تین سال ہو تھے ایک سال آسان اپنی ایک تبائی پیداوار روک لے گا۔ دوسرے سال آسان اپنی دو تبائی پیداوار روک لے گا اور تیسرے سال آسان اپنی دو تبائی پیداوار روک لے گی اور تیسرے سال آسان اپنی کھمل بارش روک لے گا اور زمین اپنی کھمل پیداوار روک لے گی ، چنانچہ نہ کھر والا اور ندواڑھ والا جانور ہے گا۔ سب ہلاک ہوجا کیں گے۔ (الفتن 1317 رواہ احمد فی المسند)

### دریائے فرات ختک ہوجائے گا

حضرت حذیفہ بن بمانؓ نے فرمایا '' تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جبتم کوفہ والوں کو دیکھو گے کہ وہ یہاں سے نکل رہے ہو نگے یا نکالے جا کیں گے اس فرات سے ایک قطرہ بھی نہ پی سکیس گے۔ایک فخص نے کہا اے ابوعبد اللہ! (حضرت حذیفہ کی کنیت) آپ ایسا گمان کرتے بیں؟ انصوں نے فرمایا بیں گمان نہیں کرتا بلکہ جھے علم ہے۔ بدحدیث بخاری وسلم کی شرط پر سی ہے اور حافظ ذہی نے بھی اسکوسلیم کیا ہے۔ (متدرک JA15: 759 (000)

حضرت عبدالله ابن معودٌ نے فرمایا'' قریب ہے کہتم این اس بستی میں ہاتھ دھونے کے لئے یانی ہانگواوروہ حمہیں نہ ملے۔سارایانی اینے ماخذ کی طرف جلا جائے۔سوبقیہ مسلمان اور یانی شام مي جو عكم \_ (متدرك ماكم ، ج بيم بي ١٥٠٥)

عاكم في اسكوني كها اورجافظ ذہبی نے بھی اس سے اتفاق كيا ب-

فاكده .....دريائ فرات يرترك نے تيره (١٢) ديم بنار كے بين جن بن سب سے برا ویم"اتاترک دیم" ہے جوونیا کے بڑے دیموں میں شار ہوتا ہے۔اسکو جرنے کے لئے وریائے فرات کوایک مبینے تک مکمل اس میں گرانا ہوگا۔اس طرح شام اور عراق کا یانی مکمل بند ہوجائے گا۔ یہ صورتحال ندصرف عراق وشام کے لئے بلکہ دیگر خلیجی ریاستوں کے لئے بھی بخت دشواری كاسب بررى يانى كوساى دباؤك لئے استعال كرتا ہے - بلكہ حقیقت سے كدامرائيل كو خوش کرنے سے لئے ترکی کی بدوین حکومت ایسا کرتی رہی ہے۔ واضح رہے کہ بیٹمام منصوبے وحال کے عالمی اداروں کے تعاون ہے کمل ہوئے ہیں۔اس وقت عراق میں دریائے قرات میں بہت كم يانى بوتا ب\_عام طور براس بين دو سے تين ميشر يانى رہتا ہے۔

حفرت ارطاة كيتے ہيں بوجال كے خروج كى نشانيوں ميں سے بير ب كدشرق سے ہوا ہوگی، جونہ گرم ہوگی اور نہ مخصنڈی۔ بیہ موااسکندر بیے بت کوڈ ھادیجی مغرب اور شام کے زینونوں کو کاٹ دیکی ، فرات اورچشمول اور نہرول کو سکھادیکی ، اور اسکی وجہے دنوں اور مہینوں کے اوقات اور عا تدكاوقات بعول عاكس كروس: 314 معن العكم بن نافع عن جراح عن ارطاة)

محقق احربن شعبان نے اس سندکولا باس به کے درجے کی قرار دیا ہے۔ ان احادیث میں واضح بتایا گیاہے کہ دجال کے نکلنے کے وقت یانی کی عالمی قلت پیدا کردی جائے گی۔بارشیں کم ہوجائیں گی اورجس سال دجال آئے گابارشیں بالکل نہیں ہوگی۔۔جس ہوا کااس آخری روایت میں ذکر ہے اس ہوا ہے چشمیں بنہریں اور دریا سو کھ جا تھی گے۔چشموں کو سكھانے كے لئے ورلڈ بينك كى جانب سے منصوبے جارى ہيں مصوب مرحدوآ زاد تشمير كے بماڑى علاقوں میں مدیات مشاہدہ میں آئی ہے ورلٹہ بینک کے پیسے سے جن چشموں برشکیاں بنائی گئی ہیں وہ چشے بہت جلد سو کھ گئے ہیں۔جبکہ مقامی لوگوں کے پیسے جن چشموں پر شکیاں بنائی گئیں ان چشموں کی حالت قدرے بہتر ہے۔

# موسمياتي تبديليان

قال مالك سمعت عمرو بن سعيد ابن الحي حسن شيخ قديم من اهل اليمن يقول : من علامة قرب الساعة اشتداد حر الارض: (رواه الإثر والدالي:٣٢٩)

ترجمہ:قرب قیامت کی علامت میں ے (ایک) زمین کا درجة حرارت بره جانا ہے۔

فائدہ ..... زین کا درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے جس کا تجربہ آپ حضرات ہرگری وسردی یس کررہے ہیں ۔ یہودی سائنسدانوں نے ہواؤں کا دباؤ کم زیادہ کر کے سوسوں میں تبدیلی لانے پر تحقیقات مکمل کرلیں ہیں اور اس کا کا میاب تجربہ ۲۰۰۸ء کے چین میں منعقد اولم یک گیمز مجمی کیا جاچکا ہے۔

1987 تا 1992 کے دوران" ایسٹ لینڈ" کے آرکو پاور ٹیکنالوجیز انکار پور بلڈ" کے مارکو پاور ٹیکنالوجیز انکار پور بلڈ" کے سائنسدانوں نے ایک ایسا ہتھیار بنایاجو زمین کے آبونی کرہ یا متناظیمی کرہ کو تبدیل کرسکتا ہے۔1994 میں یہ ہتھیار ملٹری کنٹریکٹرز" ای سسٹر" نے خریدلیا اور دنیا میں سب سے بڑا آبونی ہیڑتھیر کرنے کا اعلان کیا۔اس پراجیکٹ کو" بارپ" (HAARP) کانام دیا گیا۔اس مراجیکٹ کے بنادی مقاصد رہ ہیں:

- انسانی ذبن کوانتشار کاشکار کرنا۔
- 🗘 كره ارض كے تمام مواصلات (Communication) كے نظام كوجام كرنا۔
  - 6 كى بھى علاقے ميں موسم تبديل كرنا۔
  - 🐠 حانوروں کی نقل مکانی کے انداز میں مدا خلت کرنا۔
    - 🛭 انسانی صحت کوغنی انداز میں تبدیل کرنا۔
  - 🕥 زين فضاء كى بالا كى سطح يرغير فطرى اثرات مرتب كرناب

اس حقیقت کو ذہن میں رکھنے کداسلام وشن دجالی قو تیس موسموں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت حاصل کر چکی ہیں اور پھرمندرجہ ذیل جروں کو پڑھئے:

بإكتتان....عمين موسمياتي تبديليان

ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں عالمی ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثر است نظر آنا شروع ہو پچکے ہیں۔ اور اس سے تحفظ آئی وسائل زراعت ، توانائی ، سحت ، موکی شدت ، جنگل حیات کی بقا اور صحرا زدگی جیسے تنگین مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ سندھ بلوچتان کے بنجر ساحلی علاقوں کے درجہ تحرات میں اعشاریہ چھے کیکرا کیا۔ سنٹی گریڈ تک کا اضافہ ہوا ہے۔ خشک میدانی اور ساحلی علاقوں میں موسم گرمااور سرماکی معراکی یارشوں میں اوسط دی تا بندرہ فیصد کی آئی ہے۔

آب ہوگا کمیاب .....وریاؤں کی طغیانی خشک سالی کا پیش خیمہ ..... برف میں ریکارڈ کی .....انسان خود بھی آب و ہوا کی تبدیلی پراٹر انداز ..... پانی کی عالمی قلت .....امیرمما لک کے پانی کے ذخائر میں کی۔

2003 موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بہت اہم تفارجس میں خلاف معمول ایسے واقعات ہوئے جنگی جڑیں موسمیاتی تبدیلیوں سے جاملتی ہیں۔اس برس جون میں ملک میں شدید گری کی لہر رہی۔ HAARP کے بعد بھی کئی پروجیکٹ موسم پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت حاصل کرنے کے لئے شروع کئے گئے ہیں۔ان میں سب سے خطرناک 2008 میں کیا جائے والا '' بگ بینگ' (Big Bang) نامی وہ تجربہ تھا جہا کہ مقصد تخلیق کا نئات کے راز کا پہنا چلا کر کا نئات میں تبد کمی کی صلاحیت حاصل کرنا تھا۔

ہارپ کے مقاصد میں میہ چیزیں شامل تھیں البتہ میڈیا پران موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ کچھاور بتائی جاتی ہے جبکا مقصد اسکے سوا پچھنیں کہ لوگوں کو خصوصاً مسلمانوں کو حقیقت کاعلم ندہو سکے۔ مثلاً کارخانوں اور گاڑیوں کی وجہ سے درجہ حرارت میں اضافہ حالانکہ میہ سراسر جھوٹ اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ میہودی سائنسدان میہ وجال کے لئے کر رہے ہیں۔ میہودی میہ سیجھتے ہیں کہ جب وہ نشانیاں مکمل ہوجا کیں گی جنگی خبرتو ریت انجیل اور مجھسلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے توان (میہود) کا جھوٹا خدا طاہر ہوجائے گا۔

فيشن ياوجال كاحليه

رسول الشصلى الشعليه وسلم في وجال ك بارے مين ثمام تنصيلات بيان فرمائى ميں -أسكى

آ تکھاور بالوں کے بارے میں خصوصی طور پر تفصیل بیان فرمائی ہے۔

نیا ہیئر اسٹائل. یا .....دجال کے بال

دجال کے بالوں کے بارے میں کئی احادیث ہیں۔ گئے تحد السرائی لیخی ہوت گئے اول والا (سی سخت کھنگریا لے بالوں والا (سی بخت کھنگریا لے بالوں والا ہوگا۔ (سی بھی ملم) السعو یعنی بہت گئے اول والا ہوگا۔ (سی بھی ملم) السعو ورائے اسے من ورائے سے خبک خبک : سریں ہی بی بالوں کی بھیاں بنی ہوگی (سخت الجھے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کی وجہ ہے کہ این بالوں کی بھیاں بنی ہوگی (سخت الجھے ہوئے ہوئے ہوئے کی وجہ ہے)۔ (سنداحمہ) ابن جری نے فتح الباری بین کھا ہے کئن داسہ اغصان شجو ہوئے اسکاسر دیکھنے میں ایسا گئے گئے جیسے درخت کی ٹبنیاں۔ (زیادہ گئے اورالجھے ہوئے بالوں کی وجہ ہے) فائدہ سی بینی اسکے بال کھر در ہے ختک ، ہے روفق جن بالوں کی جہاں ہوئی جب نہیں ہوئی ، بری طرح البھے ہوئے بالوں کی جہاں ہوئی ، بری طرح البھے ہوئے بالوں کی جہاں ہوئی ۔ بال اگر جلکے گئے گئے یا ہے جول تو وہ خوبصورت لگتے ہیں۔ لیکن د جال علی الم بینی بلکہ ہے سیدھے کھڑے ان بالوں کو اگر کائے کر چھوٹا کردیا جائے تو ان بیں ما مگ نہیں تکل علی بلکہ ہے سیدھے کھڑے دہتے ہیں۔ لیکن د جال وقا فو قا نظر آتے رہتے ہیں۔ یعنی بڑے سے ملئی بنیوں کے واسیدھے کھڑے ال بھی ۔ اس وقا فو قا نظر آتے رہتے ہیں۔ یعنی بڑے ۔ بڑے گئے گریا ہے بھی ادر سیدھے کھڑے ۔ بال بھی ۔ اس وقا فو قا نظر آتے رہتے ہیں۔ یعنی بڑے ۔ بڑے گئے کہ بیارہ ہی اور سیدے کھڑے ۔ بال بھی ۔ اس وقا فو قا نظر آتے رہتے ہیں۔ یعنی بڑے ۔ بڑے گئے کہ بیارہ ہی اور سیدے کھڑے ۔ بڑے گئے کہ بیارہ کی کور سیدے کھڑے ۔ بڑے گئے کہ بیارہ ہی اس وقا فو قا نظر آتے رہتے ہیں۔ یعنی بڑے ۔ بڑے گئے کہ بیارہ ہی ۔ اس وقا فو قا نظر آتے رہتے ہیں۔ یعنی بڑے ۔ بڑے گئے کہ بیارہ ہی اس وقا فو قا نظر آتے رہتے ہیں۔ یعنی بڑے ۔ بڑے گئے کہ بیارہ ہی ۔ اس وقا فو قا نظر آتے رہتے ہیں۔ یعنی بڑے ۔ بڑے گئے کہ بیارہ ہی ۔ اس وقا فو قا نظر آتے رہتے ہیں۔ یعنی بڑے ۔ بڑے گئے کہ بیارہ کی کھرے ۔ اس وقوں شم کے بال وقا فو قا نظر آتے رہتے ہیں۔ یعنی بڑے ۔ بڑے گئے کہ بیارہ کی کہ بیارہ کی کھر کے بڑے گئے کہ کہ بیارہ کی کھر کے اس وقا فو قا نظر آتے رہتے ہیں۔ یہ بیارہ کی کہ کی کھر کے کہ کہ بیارہ کی کھر کے کہ کہ کی کے کہ کھر کے کہ کہ کی کی کھر کے کئے کہ کی کھر کے کہ کی کی کھر کے کہ کہ کہ کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کھر کے کہ کی کھر کے کہ کہ کے کہ کی کے کہ کی کھر کے کہ کی کھر کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کھر کے کہ کی کی ک

وجال کی آئکھاورماٹی پیشنل کمپنیاں

دجال کانا بھی ہوگا اور بھینگا بھی۔ ایک آنکوے بالکل بے کار ہوگا۔" وعیہ الیسسویٰ کے انتہا کو کب دری "اسکی ہائیں آنکو ایس ہوگی گویا چکد ارستارہ بعض دوستوں نے بتایا کہ جیوٹی وی چینل کا لوگو (Logo)" جو ٹی ہے۔جو آنکھ کے مانند ہے۔ بھی بھی بیآ تکھاس طرح دکھائی جاتی ہے۔ اس جیسے اس سے بہت تیزروشنی پھوٹ رہی ہوتی ہے۔

منداحداورابن حبان کی روایت میں ہے:"الدجسال عیسنسه خسف واء کالذ جاجة" وجال کی آگھ سبر ہوگی جیسے کا پچ (یا قندیل)۔

مونی ایکسن (Sony Ericsson) کے موبائل پرآپ نے سزرنگ کا گول نشان

و یکھا ہوگا۔ اگر کمی بڑے اشتہار میں اسکودیکھیں تو بیآ نکھ کا نشان ہے۔ جو ہز ہے۔ د جال چونکہ تمام ظاہری اور باطنی خرابیوں کا مجموعہ ہے۔ اسکا رنگ، بال آنکھ جسم ہر چیز ایسی ہے جسکو و کیے کر انسان اس نے نفرت کرنے گئے۔ لیکن یہودی ادارے د جال کی ان خامیوں کواس طرح بنا کرچش کررہے ہیں کہ لوگ اس کو اچھا سیجھے لگیس۔ د جال کی آئکھ اور بالوں کے حوالے سے انگی محنت مسلسل جاری ہے۔

بری بری شکلوں والے کارٹون دکھا کر بچوں کو ابھی سے گندی شکلوں سے ماثوس کیا جارہا سے مختلف کمپنیوں کے اشتہارات پرایک آئکھ کا نشان آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں ہیآ تکھ باہر کو نگلی ہوتی ہے کہیں آئکھ کے اندر سفید دھیہ دکھایا گیا ہوتا ہے کیمرے بینسر آلات ، کاروں کے ہیڈ لائٹیں ،ٹی گاڑیاں غرض بے شارمصنوعات ہیں جنکو آئکھ کی شکل کا بنایا جارہا ہے۔

اس ایک آگھ ہے۔ اسکودہ ایول آئی (Evil's Eye) کہتے ہیں۔ ہمارے ئی وی زدہ مسلمان ہے والی آگھ ہے۔ اسکودہ ایول آئی (Evil's Eye) کہتے ہیں۔ ہمارے ئی وی زدہ مسلمان ہے چارے چارے پی کھیسوچتے تو ہیں نہیں ہیں جو دیکھا ای کی نقل کرنی شرع کردی۔ چنانچہ یہ ایک آگھا ہا لوگوں نے گلوں میں لفکانی شروع کردی ہے۔ تسبیحات کے اندر بھی بیآ نکھآ رہی ہے۔ بیدر حقیقت شرکی آ نکھ وی اوگوں مانوس کیا جارہا ہے۔ شرکی آ نکھ ہے جس سے وگوں مانوس کیا جارہا ہے۔ ایک آ نکھ سے دیوانساف پیند کے لئے بولا جا آیک آ نکھ سے دیوانساف پیند کے لئے بولا جا تا ہے۔ یہ می ورحقیقت وجال کی آیک آئی سے لیا گیا ہے جسکو یہودی او بیول نے ہرزبان کے اور ہیں شامل کردیا ہے۔

## دجال کی جنت وجهنم

معه مثل المجنة ومثل النار فالنار روضة خضواء والمجنة غبواء ذات دخان۔ ترجمه.....اوراس (دجال کی ) بائیں آگھالی ہوگی گویاچکتا ہواستارہ ہو۔اسکے ساتھ جنت کے مثل اور جہنم کے مثل (جنت وجہنم ) ہوگی سوائکی جنت سرسبز وشاداب باغ ہوگی اورائکی جنت گرد کے رنگ کی طرح دھویں والی ہوگی۔

اس حدیث کومشہور محدث علامہ ناصرالدین البانی ؓ نے اپنی کتاب ' قسصة السمسیسے الدجال ''میں کئی طرق نے قل کیا ہے اوراس حدیث کوحسن کہا ہے۔ (ج:اص:۱۳) قائدہ اسان حدیث میں وجال کی جنت کے لئے مثل کا لفظ آیا ہے۔ یعنی اسکے ساتھ جنت کے شش اور جہنم کے مثل دو چیز ہیں ہوگئی۔ دوسری چیز جواس میں فورطلب ہے وہ ہیہ ہے کہ اسکی جنت مرد وغیار کی طرح دھویں والی ہوگئی۔ یہ ہیں جنت ہوگئ جوغیار آلود اور دھویں والی ہوگئی۔ پیشی حققین کا خیال ہیہ ہے کہ وجال ہے منظر لیزر شعاعوں کے فرریعے تخلیق کریگا۔ سمی بھی جگہ پر لیزر شعاعیس فال کرکوئی بھی منظر تخلیق کیا جاسکتا ہے۔ لیکن کسی جگہ پر بردی مقدار میں لیزر شعاعیس بیز نے کے منتج میں اس جگہ کا درجہ حرارت بڑھ جائے گا اور وہ جگہ انسانی جلد اور و ماغ کے لئے سخت میں اپ خیار اور دھواں موجود ہو۔ اس طرح کا نے دجال کی جنت بھی ہوسکتی ہوسکتی ہو جائے گا درجہ انسانی دل و د ماغ کے لئے خطر ناگ ہے۔ سائنسدان اس بات کو شلیم کرتے ہیں کہ لیزر شعاعیں انسانی دل و د ماغ کے لئے خطر ناگ ہے۔ سائنسدان اس بات کو شلیم کرتے ہیں کہ لیزر شعاعیں انسانی دل و د ماغ کے لئے خطر ناگ میں۔ ایک مقدار سے بھی زیادہ شعاعیں پڑ رہی ہوں وہاں کی زمین کا کیا عالم ہوگا۔ اس میں واضل موجود اس میں وہاں کی زمین کا کیا عالم ہوگا۔ اس میں واضل موجود کی جو نے گا۔

وجال کی جنت وجہتم کے بارے میں علامدا بن ججرعسقلا ٹی نے فتح الباری میں اکھاہے:

"قاما ان يكون الدجال ساحرا فيحيل الشئى بصورة عكسه واما ان يجعل الله باطن الجنه التي يسخرها الدجال ناراوباطن النار جنة وهذا الراجح وام ان يكون ذلك كناية عن النعمة والرحمة بالجنةوعن المحنة والنقمة بالنار فمن اطاعه فانعم عليه بجنته يؤول اعره الى دخول نار الاخرة وبالعكس. (في البارى ابن مجرعة بالي ويسترية)

ترجمہ .....یا تو دجال جادوگر ہوگا جرکمی بھی چیز کو اسکی حقیقت کے برخلاف بنا کر دکھا دیگا ہیا اللہ تعالی دجال کی جنت کو اندر سے جہنم بنادیں گے اور اسکی جہنم کو جنت ۔ بھی بات رائج ہے۔ یا یہ کنامیہ ہے۔ اسکی جنت سے مراد اسکی تعتیں اور نوازشیں ہیں اور اسکی جہنم سے مراد اسکی نارانسگی ہے۔ جو اسکی اطاعت کر لے گا اسکواپنی جنت دیدیگا۔ جسکا انجام آخرت ہیں جہنم ہے۔ ہمی معاملہ اسکی جہنم کا ہوگا۔

اسكى جېنم كى وضاحت مسلم شريف كى اس روايت مين جى ماتى يے:

حضرت حذیفہ بن بمان سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پچھ دجال کے پاس ہوگا اسکا مجھے اچھی طرح علم ہے۔ اسکے ساتھ دو جاری شہریں ہونگی۔ ایک آتھوں ویکھا سفید پانی ہوگا اور دوسری آتھوں دیکھی بحثر کتی ہوئی آگ ہوگی۔ سواگر کوئی اسکو پائے تو وہ اس میں خودکوڈالے جسکو وہ آگ ویکھی ہوئی تا کھیس بند کر لے۔ پھرسر کو جھکائے اور اس سے پانی پے تو وہ (اس نظر آنے والی آگ کو) محتذایا نی پائے گا۔ (مسلم شریف)

آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جوآ تکھوں دیکھی آگ ہوخو دکواس میں ڈالے آ تکھیں بند کرے اور سر جھ کا کراس سے بیٹے تو اسکو تھنڈ ایانی یائے گا۔

اے اللہ اورائے دسول کو بچامانے والوا پھر کیا وجہ کہ امریکہ اورائے اتحادیوں کی ظاہری
قوت دیکھ کرتم خوف ز دو ہوئے جاتے ہو، امریکی بمباری کے خوف ہے اپنے کلمہ گومسلمانوں کا
قتل عام کرائے ہو، اپنی زمین ہے انکواسلحہ، باروداور سامان فیش پہنچاتے ہو۔ د جال کے وقت میں
اس وقت سے بخت حالات ہو تگے۔ ایسکے باوجود ہمارے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تسلی
دے رہے بین کہ اسکی آگ کو دیکھ کرائیان کا سودائیس کرویٹا بلکہ اس میں کود جانا اللہ تعالی تنہارے
لئے اسکو شندایاتی بناویتے۔

اے لوگو!اسلام پر راضی ہونے کے بعد اسلامی احکامات سے کیوں تنظر ہوتے جاتے ہو، ایمان لانے کے بعد کیوں اللہ علیہ وسلم ہو، ایمان لانے کے بعد کیوں اللہ علیہ وسلم کے رب کو جاتے ہو، اللہ کی جنتوں کو چھوڑ کر، کے رب کو جاتے ہو، اللہ کی جنتوں کو چھوڑ کر، حال کی سجائی جنت کی طرف کیوں دوڑے گئی ہوئی ہیں، کیا تخیر صادق صلی اللہ علیہ وسلم سے دخدوں پرائیان کمز ورہوگیا۔

## د جال کی سواری ... یااڑن طشتری

پچھلے باب میں آپ اڑن طشتر یوں کے بارے میں جان چکے ہیں۔ آئے اب زبان نبوت صلی اللہ علیدوسلم سے د جال کی سواری کے بارے میں تفصیلات جانے چلیں؟

د جال کی سواری کے بارے میں جو بھی احادیث ملی ہیں جن کودلیل و جحت کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے،ان میں ایک مسلم شریف کی ہےاور دوسری متدرک حاکم کی ہے:

📭 مسلم شریف بیل نواس ابن سمعان کی ایک طویل روایت ہے۔جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ

وسلم نے دجال کی سواری کی رفتار کو بیان کیا ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے السفیہ است دبسر تب المویح بیس علماء نے است دبسر تب المویح بیس علماء نے است دبسر تب المویح بیس علماء نے عیث کار جمعی بیتی بادل سے کیا ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ اس بادل کے مانند جس کو تیز ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ کیس المول سے مانند جس کو تیز ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ کیس المول سے مانند جس کو تیز ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ کیس المول سے میں درست ہے۔ پھر آپ یوں سے جاتی ہوا ہی درست ہے۔ پھر آپ یوں سے جاتی کہ بادل سے نگا لیکن اس وقت اگر تیز ہوا چل پڑے تو سے بارش کرا چی کی فضائی فاصلہ 1200 بارہ سوکلومیٹر سے بیارش کرا چی میں جاکر گرے کی مظفر آباد سے کرا چی کا فضائی فاصلہ 1200 بارہ سوکلومیٹر سے نہادی ہوا۔

و دوسری روایت متدرک حاکم کی ہے۔امام حاکم نے اس کوشیح کہا ہے اورامام ذہبی نے اس سے اتفاق کیا ہے۔ حذیفہ ابن اسید سے روایت ہے فرمایا ''اس (دجال) کے لئے زمین ایسے لپیٹ دی جائے گی جیسے مینڈ ھے کی کھال لپیٹ دیجاتی ہے''۔

فائدہ .... زمین کے لیٹ دئے جانے کی اصطلاح کوتشوف میں طنی ارض کہتے ہیں۔اس میں زمین سٹ جاتی ہے او زمان و مکان (Space-Time) کے فاصلے مٹ جاتے ہیں۔ ایک قدم مشرق سے مغرب میں پہنچتا ہے۔تصوف کی اس اصطلاح سے بہت سوں کو اختلاف موسکتا ہے۔ چلئے موجودہ سائنس میں اسکا جواب و کیجتے ہیں۔اگر تھوڑی تفصیل طبیعت پرگراں نہ گذرے تو تفصیل ہجھتے اور آ قائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجزات اس ٹیکنالوجی کے دور میں دیکھتے اور تمام جمو نے نبیول اور جمو نے خداؤں کے مندی پرتھو کئے۔

#### وفت کے اعتبار سے زمین کے فاصلوں کا طے ہونا

اسكاتعلق دو چيزول سے بـايك حركت يا رفتار ( Motion ) دوسرى كشش افعل ( Gravitation ) ـ بيددونوں چيزيں وقت پراتر انداز ہوتی ہيں ـ بيني اگر آپ ايك بزار كلوميٹر كا فاصلہ طے كرنا چاہتے ہيں ـ بذريعہ لبس بائيس گفتے گئتے ہيں ـ جبكہ بذريعہ طيارہ دو گفتے ـ فاصلہ ايك ہى ہے ـ كيكن تيزح كت وفت پراثر انداز ہوئى حركت تيز ہونے كى وجہ سے فاصلے سمٹ گئے ـ ليكن ايك چيز دونوں صورتوں ميں وقت پراثر انداز ہور ہى ہے ـ دہ ہے کششِ افعل ـ بيكشش وقت پركن اعتبارے اثر انداز ہوتی ہے۔ان ميں ایک وفت كالتم جانايكى اور جہت ميں چلے جانا ہمى ہے۔اسكونائم دارپ (Time warp) كتے ہيں ـ اگراس كششِ تُقَلِّ كُوْمَمَ كُردياجائِ (Anti Gravity) تو پھرانسان فودى ہوائيں اڑنے گئےگا۔اس کشش کی قوت (Gravitation) کو بطور تو انائی کے استعال کرنے پر قدرت حاصل ہوجائے تو پھر اسکی رفتار نا قابل یقین ہوجائے گی۔

اڑن طشتریوں پر خقیق کرنے والے ڈاکٹر جیبوب کے مطابق اڑن طشتریوں میں قوت کشش (Gravitation) استعال ہوتی ہے۔ جبکہ آئسفائن کے مطابق قوت کشش کی رفیار روشیٰ کی رفتار کے برابر یعنی دولا کھنادے ہزارتین سو(299300) کلومیٹر فی سینڈے۔ نیزاڑن طشتر بول میں لیزر ٹیکنالو جی (موجودہ سائنس ابھی اسکونکمل نہیں سمجھ یائی ہے) بھی استعال ہوئی ہے۔لیز رلائٹ کے بارے میں جدید تحقیق ہے کہ اسکی رفنار روثنی کی رفنارے بھی زیادہ ہے۔اس ے ملے سائنسدانوں کا (خصوصا آئنسائن کا) بدعوی تفاکیکا نات میں سے زیادہ رفتار روشتی کی ہے اس سے زیادہ کوئی اور رفتار نہیں ہے لیکن امریکی ماہر طبعیات (Physicists) نے س 2000 میں ایک تجربے کے دوران لیزرشعاع کوائن ہے بھی تیز بایا ہے۔اس طرح اڑن طشتری والوں کے لئے زمان ومکان کے فاصلے ٹتم ہوجاتے ہیں۔وفت رکا ہوامحسوس ہوتا ہے۔ اس قوت کشش کے فتم ہونے اوراسکوتو انائی کے طور پراستعال کرنے کوآ پے طنی ارض کہد لیں یا زمان و مکان ( Space-Time ) کے فاصلوں کا ختم ہونا کہدیاں یا پھر وقت کے گتم حائے (Time Warp) کا نام دے لیں۔اس صورت میں ایک قدم مشرق میں اور دومرا مغرب میں جائے گا اور زمین لیت دی جائے گی۔ ہمارے یہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں فور کیجئے 'تسطوی له الاد حنی ''اسکے لئے زمین لیٹ دی جائے گی۔ زمین کالشناصرف اسکی تیزر قاری (وقت) کی وجہ نہیں ہے بلکہ حدیث میں اشارہ ایک اور چیز کی طرف بھی ہے۔وہ سكده حال كوقوت كشش يرجحي اختيار موكا جسكي وجها وقت تحتم جائے گا- چنانچه طلبي الارض كا تعلق زمان ومکان (Space-Time) دونوں ہے ہے۔ اس بحث ہے متعلق مثال مجز دواقعہ معراج ہے۔ حضرت عبداللہ این مسعود کے فرمایا و حال کے گدھے سے کا نوں کے سانے میں ستر برارافرادآ جائیں گے۔ (الفتن مفضابین انی شیہ)

د جال کی سواری ..... کچھ ضعیف روایات

دجال کی سواری کے بارے میں دیگراحادیث کی کتابوں میں متعددر ایات آئی ہیں۔لیکن

مضعيف بالساء

• نعیم ابن حادِّ نے اپنی کتاب' الفتن' میں بیروایت نقل کی ہے عبداللہ ابن مسعودٌ بی کریم سلی
اللہ علیہ دسلم سے روایت کرتے ہیں بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' و جال کے گدھے کے
دونوں کا نوں کے درمیان چالیس گز کا فاصلہ ہوگا (یہ حصہ صحیح احادیث ہیں بھی ہے ) اوراس کے
گدھے کا ایک قدم تین دن کی مسافت کے برابر ہوگا اوروہ اپنے گدھے پر سوار ہوکر سمندر ہیں
الیے تھس جائے گا جیسے تم اپنے تھوڑے پر سوار ہوکر چھوٹی تالی ہیں تھس جاتے ہو۔

د جال کی آواز مشرق ومغرب بین تی جائے گی۔ ( کنزل العمال)

ا اسكى رفياراتى تيز مولى كەمورج ئے بىلے اسكفروب مونے كى جگه بنى جائے گا۔ (ابن الى شيبر)

اڑنے کے ساتھ ساتھ سمندر میں داخل ہوٹا اور سمندر پارکرنے کی صلاحیت بھی اس سواری میں موجود ہوگی۔ فضاء میں معلق ہوجائے گی۔

🖸 اس کی سواری وم کنا گدھا ہوگی۔

" تسحت حصار اقصو - چمکدار (روش) گدھے پرسوار ہوگا۔اس کی سواری کے کا نول کے سائے میں ستر بزارافراد آ جا ئیں گے۔ (الفتن نعیم این شاد ۔ وابوعمر والدانی \_ کنزل العمال) ۔ اڑن طشتری بھی بہت زیادہ چمکتی ہے۔ بالکل جا ندکی طرح ۔

حضرت علی فی خطید دیا ۔ اللہ کی تعریف و تنا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ پھر
فر مایا اے لوگوا بھی ہے بوچولونل اسکے کہتم بھیے کھوٹیٹو۔ یہ بات تین بار فر مائی ۔ صعصہ ابن صوحان
العبدی کھڑے بوچے ۔ پوچھا دجال کب نکلے گا؟ حضرت علی فی جواب دیا۔ اے صعصہ اللہ نے
آپکا مقام جان لیا اور آپکی بات من لی۔ اس بارے بین مسئول سائل سے زیادہ نبیں جانتا ۔ البت
دجال کے خروج کی بھونٹانیاں ، اسباب اور فقتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے نقش قدم پرچلیں گے۔
اس روایت کا آخری حصہ میں ہے: ''جس نے اس (دجال) کوجھوٹا کہاوہ کا میاب بوااور
جس نے اسکی تصدیق کی وہ نامراد ہوا۔ آگاہ ربوا وہ کھا تا بیتا ہوگا اور بازار میں جاتا ہوگا ، حالا کی
اللہ تعالی ان چیزوں سے بے نیاز ہیں۔ سنوا دجال کی سواری کی لمبائی پہلے ہاتھ سے لے کرچا لیس

قدم کے ماہین ایک دن اور ایک رات کی مسافت ہوگی۔ اسکے لئے زہین لیب دی جا سکی ۔ اپنے دائیں ہاتھ سے بادل کو پکڑ لے گا، اور سورج سے پہلے اسکے غروب ہونے کی جگہ ہے جائے گا، سندر ہیں پنڈ لیوں تک تھس جائے گا، اسکے آگے دھویں کا پہاڑ ہوگا اور اسکے چھپے سمبر پہاڑ ہوگا، اسکو مشرق ومغرب ہیں سنا جائے گا، ''میرے دوستو میرے پاس آؤ۔ ۔ مبرے میں منا جائے گا، ''میرے دوستو میرے پاس آؤ۔ ۔ مبرے کرنے والومیرے پاس آؤ۔ ۔ مبرے کے باس آؤ۔ ۔ مبرے کو جوٹ کرنے والومیرے پاس آؤ۔ ۔ مبرے اندازہ کیا گھبت کرنے والومیرے پاس آؤ، ہیں وہ ہوں جس نے پیدا کیا ہیں برابر کیا، اور جس نے اندازہ کیا گہر ہوائی ہوں۔ (حضرت علی شے فرمایا) اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا۔ وہ تمہارا رب نہیں ہے۔ جان لو! اسکے آکٹر مائے والے اور ساتھی یہودی اور زائیول کی اولاد کھوٹ ہوگئے''۔ (ایوم والدانی: ۱۲۳ کنزالعمال ، بن ۱۳۰۰ من ۱۲۳)

اس میں جماداین عمروراؤی متروک ہیں ۔ للبذابیروایت ضعیف ہے۔

ضروری وضاحت از ن طشتری د جال کی سواری ہیں۔ یہ نظریہ گھیسی داؤد کا ہے۔ راقم کواس پرکوئی اصرار نہیں ہے۔ راقم کا نظریہ ایے تمام مسائل ہیں ہیہ کہ جو بات سی احادیث ہے اجادیث اس برحودی قابلی ترجیج ہے۔ نیز سلف صالحین کی آ راء کوفل کرنے ہیں بی نجات ہے۔ یا اگر کوئی اسی بات کبی جائے تو انبی حضرات کے علم کی روشنی ہیں اس پرلب کشائی بہتر ہے۔ یول بھی ہی کوئی عقیدے ہے متعلق مسئلہ نہیں ہے کہ د جال گدھے پر آئے گا یا جوائی جہاز پر یا پھر اڑن طشتری پر۔ اصل ہیہ کہ دوضرور آئے گا اور اسکی سواری کی رفتار وہی ہوگی جوز بابن مبارک صلی الشعلیہ پر۔ اصل ہیہ کہ دوضرور آئے گا اور اسکی سواری کی رفتار وہی ہوگی جوز بابن مبارک صلی الشعلیہ وسلم سے بیان کی گئی۔ اب خواہ دو چیتی گدھا ہو یا کی جواور۔ (السلم انسی اعواد بھی من ان

### دجال کی طاقت

D دخال مادرزادا تدحول اوربرض كيم يضون كو يكار (منداحد)

کمردوں کوزندہ کرکے دکھائے گا۔ زندے کو مارکر پھر زندہ کردیگا۔ اس کے حکم سے بادل بارش برسائیگا۔ نہر کو حکم کریگا کہ دک جا تو رک جائے گی۔ اور چلنے کا حکم کرے گاتو جل پڑے گی۔ زمین سر سبز وشاداب ہوجائے گی۔ جو اس برائیمان نہیں لائے گا اس کے مولیثی مرجا کیں گے۔ بجبتی باڈی کو تباہ کردیگا۔ پانی کے ذخائز سے ان کوم وم کردیگا۔ اس کے قبضے میں کھانے اور پانی کے ذخائر ہو تگے۔ ا یک ہاتھ میں آگ اور دوسرے میں جنت ہوگی۔ (مسلم شریف کی حدیث کا مفہوم) و نیمن میں زلزلہ پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے پاس ہوگی۔ (ابوداؤ دعدیث یوم الخلاص) نوٹ ..... د جال کے بارے میں مزید تفصیل کے لئے راقم کی کتاب '' تیسری جنگ عظیم اور وجال'' دیکھیئے۔

وجال پرسب سے بھاری ....بوتمیم

حضرت اليو ہريرة سے مروى ہے انھوں نے فرمايا يس بنوجميم سے تين وجہ سے محبت كرتا ہوں جو يس نے نبى كريم صلى اللہ عليه وسلم كو الحكے بارے بيل فرماتے ہوئے سنا۔ بيس نے آپ صلى اللہ عليه وسلم كو بي فرماتے ہوئے سنا كدوہ (بنوجميم) ميرى امت بيس وجال پرسب سے سخت ہوئے ۔ (حضرت ابو ہريرة نے فرمايا) بنوجميم كے صدقات آئے تو آپ صلى اللہ عليه وسلم نے فرمايا بيہ ہمادى تو م سے صدقات بيں۔ (محبت كى تيسرى وجہ بيہ ) حضرت عاكث كياس بنوجميم كى ايك قيدى عورت تھى آپ صلى اللہ عليه وسلم نے فرمايا (اے عاكش) اس كوآزاد كردو كيونك بيا ولا يو اسك قيدى عورت تھى آپ صلى اللہ عليه وسلم ۲۵۲۵)

مسلم شریف کی ایک دوسری روایت میں بؤتمیم کے بارے میں وجال کے بجائے میدالفاظ بین ' ہے اسلاحیم '' وو( بؤتمیم ) ملاحم ( آخری دور کی گھسان کی جنگوں ) میں اوگوں میں سب سے تحت قبال کرنے والے ہیں۔

فائدہ ۔۔۔۔۔ جعزت ابو بکرصد این بھی ہنوتمیم میں سے تھے۔ بیقبیلداؔ ج بھی بیمن و تجاز اور عراق میں موجود ہا اور افغانستان سے لے کرعراق تک جہاد کے میدانوں میں دجالی تو توں کے لئے عذاب بنا ہوا ہے۔ اور الحمد للہ سچے نبی سلی اللہ علیہ و سلم کی پیشن گوئی ایمان والوں کو پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔

#### خوزاورکر مان ہے جنگ

عن أبى هرير. ق أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزاً وكرمان من الاعاجم حمر الوجوه، فطس العيون صغار الاعين. وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر (بخارى شريف. مسند احمد بن حنبل. ابن حبان) واللفظ للبخارى. باب علامات النبوة في الاسلام ین کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا '' قیامت اس وقت تک ٹیس آئے گی جب تک تم خوز اور کرمان سے جنگ نہ کرلو جو کہ تجمیوں میں سے دوقو میں جیں سرخ چبرے والے چیٹی ناک والے چھوٹی آنکھوں والے گویاان کے چبرے تبہ بہتجہ ڈھال ہوں اکئے جوتے بالوں کے ہوگئے۔

فائدہ .....اس حدیث میں خوز اور کر مان والوں کی جو پیچان بتائی گئی ایسی ہی دوسری حدیث تر کوں کے بارے میں ہے۔لیکن این ججڑنے فر مایا ہے وہ الگ حدیث ہے۔

خوز مغربی ایران میں ہے اور خوز ستان (Khuzestan) کے نام ہے مشہور ہے۔ خوز ستان کا مرکز ی شیر' اہواز''(Ahwaz) ہے بیبال کی صنعت تیل اور ٹیکٹائل ہے۔ ایران عراق جنگ میں یہ علاقہ عراقی بمباری کا بری طرح نشانہ بناتھا۔ کرمان (Kerman) جنوب مشرقی ایران کاصوبہ ہے اوراس کا دارالحکومت بھی کرمان ہی ہے۔ یبال کی مرکز ی صنعت قالین ہے۔ صوبہ کرمان کے دیگر بڑے شہر' میر جان''''جرافت'' اور رفسنجان ہیں۔

عن أبى هرير ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهبط الدجال خوز وكرمان في ثمانين الفا ينتعلون الشعرويلبسون الطيالسة كأن وجوههم المجان المطرقة . (مسند ابي يعلى)قال حسين سليم اسد: رحاله ثقات

ترجمہ جھنرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا و جال خوز اور کر مان میں اسی ہزار لوگوں میں اترے گا جو پیروں میں بال پینتے ہوئے ،اور طیلسانی چاوریں اوڑ ھے ہوئے ،گویاائے چیرے تہہ پہرہ و ھال ہوں۔

منداحمہ بن خنبل میں بھی میں دوایت آئی ہے۔اس میں سنز بزار کی تعداد کا ذکر ہے: حضرت ابو ہر رہے نے فر مایا میں نے رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فر ماتے ہوئے سنا کہ '' د جال خوز اور کر مان میں ضرور انزے گاستر بزار لوگوں میں جن کے چیرے تہہ بہتہہ ڈ ھال کے مانند ہوں گے۔

فائدہ ....: ترکول اورخوز اور کرمان والول کے چبرے ایسے ہوں گے گویادہ تبہ بہتبہ ڈ ھال ہوں۔ یا تو حقیقی معنی مراد ہیں یا پھر چبروں پر گیس ماسک چڑھے ہوں گے۔

د جال ایران تعلق .....ا ہم سوال

وجال اوراس کے حوار یوں کے بارے میں جو سی احادیث آئی میں ان میں ہے اکثر کا تعلق

موجودہ ایران کے شہروں کیساتھ ہے۔ وجال کا خروج اصفہان سے ہوگا اوراس کے ساتھ ستر ہزار اصفہانی یہودی ہوں گے ۔خوز اور کرمان کے بارے میں بھی سیجے روایات گزر پچکی ہیں۔ ان احادیث کے کیامعنی لئے جا کیں اوراس ہے کیاسمجھا جائے؟ اسکی دوصور تیں ہوسکتی ہیں۔ پہلی سے کہ ایران پر کلمل یہود یوں کا قبضہ ہوجائے گا۔ دوسری سے کہ حکومتیں اسی طرح رہیں گی لیکن اصل حکمران یہودی ہوئی ہوئی۔

اس میں کوئی تعجب کی بات تہیں ہے۔ایران میں یمودی قدیم زمانے سے لیے ارب ہیں۔ان میں ہے بعض قبیلوں نے ظاہرا اسلام قبول کرلیالیکن اصلاً یہودی ہی رہے۔اییا ہی ایک فرقہ اصنبان، رنسنجان ،مشہداوراریان کے دیگراہم شہروں میں آباد ہے جو'' جدیداسلام'' کے نام ہے مشہور ریا ہے۔اصفہانی یہودی تمام یمبودی قبائل میں متاز مقام رکھتے ہیں۔اسکا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کداصفہانی میبودی کی مرتبہ حکومت اسرائیل کی اس ورخواست کومسترو كريج بين ،جس مين اسرائيل نے انھيں اسرائيل ميں آگر بسنے كى دعوت دى تھى۔ جنانچه ايراني يبود بول نے اسرائيل كے بجائے امريك اور فرانس جانے كورج حى دى۔ايراني يبودي "حاخام یدیدیا شوفط" کواپناروحانی باپ مانتے ہیں۔ یوں تو ایران کی پیبودی ماؤں نے ایک سے ایک بڑا یہودی جنا ہے۔لیکن بیال اختصار ہے کام لیتے ہوئے صرف دو یہود یوں کا ذکر مناسب ہؤگا۔ ابراتيم ناتخان المعروف لما ابراتيم (1868-1816) اورآغاخان اول (1881-1800) ملا ابراتیم نے بخارا متر کتان ، کا بل اور ہندوستان میں مسلمانوں کی جڑوں کو کھو کھلا کیا جبکہ آ عاشان خاندان بہلے ہندوستان پھر یا کتان کے مسلمانوں کے نصیب میں آیا۔ آغا خان اول ایران میں كرمان صوبے كا گورز تھا۔1840 ميں يورے ايران پر قبضہ كرنے كى كوشش كى ليكن ناكام رہا۔ ابران سے بھاگ کر ہندوستان جلا گیا تقتیم کے بعد پیفاندان کراچی آگیا۔اگرآپ یہودیوں کی مخصوص علامات اوررنگوں کے بارے میں جانتے ہیں تو اصفہان میں آپکو ہرجگہ یہ بڑی تعداد میں ملیں گی نقش و نگار، نبلے ٹاکٹر سے بنی امام ہارگا ہیں ،ان پر مخصوص علامتیں ۔اصفہانی یہودی ایران کی معیشت میں ریز دی مذی کا حشیت رکھتے ہیں۔

ایران سے مبود یوں کی محبت کی وجہ تاریخی ہے۔ یہاں حضرت دانیال علیہ السلام کا مقبرہ ہے، حضرت بنیامین کا جسد ہے۔ نبی سادابت آشر کا مقبرہ بھی اصفہان میں موجود ہے۔ ایک اور نبی استر ومرد خاک ،کا مقبرہ بھدان میں ہے۔اصفہان ہی کے اندر یبودیوں کا بہت بڑا مرکز قائم ہے۔ایران کی پالیسیوں میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جوابران کے خاہری شخص کے بالکل برعکس ہیں۔ایران امریکا تجارتی تعلقات،ایران بھارت گبری دوتی کی جڑیں تی کہ پاکستان ہے بھی زیادہ۔افغانستان پرامریکی قبضے پرخاموثی بلکداب امریکہ کے ساتھ خفیہ تھ ون ۔ پاکستان کے اندر اسٹیٹ کے خلاف شیعوں کواستعمال کرنا، پاک بھارت تنازعات میں پاکستان کا ساتھ شدوین وفیرہ۔

ايران اورحزب الله

معلی فلسطین کے بارے میں اگر ہم گہرائی ہے ایرانی پالسی کا جائزہ لیں تو بیارون ومصر کی پالسی ہے بالکل مختلف نہیں ۔ فرق صرف بیان بازی کا ہے۔ لبتان کی جزب اللہ کو ایرانی حمایت ایران کو اور زیادہ مشکوک بنادی ہے ہے۔ کیونکہ حزب اللہ دہ شخصہ ہے جس کی پرورش امرائیلی خفیہ ایجنی 'موساؤ' کرتی ہے۔ تا کہ لبتان میں موجود فقتی مجاہدین کو امرائیل کے خلاف کا روائیوں ہے۔ دو کا جاسکے۔ بالکل ای طرح جھے عراق میں تی آئی اے شقتہ تی الصدر کی مبدی ملیشیا کو القاعدہ کے مقالے میں کھڑ اکہا۔

یہ باتیں اخبارات پڑھنے والوں کے لئے شاید الحقیقے کی دوں لیکن جن اوگوں کے باس میدان جہاد سے خبر میں آئی ہیں وہ حزب اللہ کو اس طرح جانے ہیں جیسے موساد کو۔اسرائیل کی حزب اللہ کے ساتھ جگل آئیک ڈراے کے سوااور کیا تھی۔ جبکا متصد عرب مجاہم میں کی توجہ عراق سے بہنا کر لبنان کی طرف کرنا تھا۔ دوسرا مقصد عالم اسلام خصوصاً عرب و جائے ہیں القاعد د کی برجتی مقبولیت کو روک کرجز ب اللہ کو اسکے ہم پلہ ثابت کرنا تھا۔اس جنگ کی تفصیل کا آئر آپ مطالعہ کر میں تو خود آپ دیکھیں گئی اس ایس ہیں گئی کہائی وافقیشن اور آپ ایب ہیں تھی گئی اور ہیروک کر دار بیروت کے آدام دہ ممرے میں بیٹے حسن اعراف واقعیشن اور آپ ایب ہیں جسی گئی اور ہیروکا کر دار بیروت کے آدام دہ ممرے میں بیٹے حسن اعراف واقعیشن اور آپ ایب ہیں جسی گئی

#### ابران اور مفتدی صدر

آپ ذراغور فرمائے۔ حسن اعراللہ امریکداسرائیل کا تنابزادش بیکن دوران جنگ بھی وہ مظاہروں میں شریک رہاوراس کائی وی اکٹیشن بھی چاتا رہا۔ یجی معاملہ عراق میں ایمان کے تمایت یافتہ مقتدا صدر کا ہے؟ مقتدا صدر کواس وقت کھڑا کیا گیا جب ابومصعب زرقاوی شہید نے ہر میدان میں امریکیوں کو بدترین شکست ہے دوجار کیا اور انکی تمام نیکنالوی کو کیاڑ میں تبدیل کرکے ساری دنیا کو دکھایا۔ ایسے دفت میں تا آئی اے کی جانب ہے مقتری صدر کو ہیر و بنا کر پیش کیا گیا۔

ذراغور فرمایئے دہ امریکہ کو دھمکیاں بھی دیتا ہے مسکری کا روائیوں کا دعوٰ ی بھی کرتا ہے اس کے باوجود بھی وہ بڑے جلے جلوس ہے خطاب کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری جانب عراق ہی میں التی کے باوجود بھی وہ بڑے میں امریکی دوریہ بھی مانا حظر فرمائی : ابومصعب زرقاوی شہید رحمہ اللہ کی تلاش میں التا عدہ قیادے ، سیٹلا ایمن اور موبائل بوسٹر میں ذرقاوی شہید کے بیسے گے ہوئے تھے۔

ادھر افغانستان اور وزیرستان ہیں دیکھ لیجئے۔ امریکی ڈرون طیارے دن رات ایک کئے ہوئے ہیں اور آئے دن القاعدہ ارکان کی شہادت کے واقعات ہور ہے ہیں ۔لیکن بھی آپ نے سنا ہے کہ جزب اللہ یا مقتدی صدر کی مہدی ملیشیا کا کوئی ذمہ دار امریکی ڈرون کا نشانہ بنا ہو؟ انگی معمولی کا روائی کو دجائی میڈیا بہت بڑھا پڑھا کر پیش کرتا ہے۔ گویا انھوں نے امریکہ وامرائیل بناہ کردیا ہو۔ جبکہ القاعدہ کی بڑی ہے۔ اس طرح کے گروپ یہودی منصوبوں کو دومرے انداز بی طرح) بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طرح کے گروپ یہودی منصوبوں کو دومرے انداز بی پرواان پڑھانے کھڑے کئے ہیں تا کہ جہاد کے شرات کو نقصان پہنچایا جائے۔ بیصن پرواان پڑھانے کھڑے کے گئے ہیں تا کہ جہاد کے شرات کو نقصان پہنچایا جائے۔ بیصن پروان پڑھانے میں نے گیارہ مقبر کے امریکی حملوں کو یہود یوں کی کاروائی قرار دے کرمسلمانوں کے بڑھتے ہوئے دورتو ڈنا چاہا۔ تا کہ عربوں سے طنے والے کروڑوں ڈالرالقاعدہ کی کوشش کی نیز القاعدہ کی مقبولیت کا زورتو ڈنا چاہا۔ تا کہ عربوں سے طنے والے کروڑوں ڈالرالقاعدہ کی طرف نہ طلے جا تیں۔

حزب الله اور مقتری صدر کی مہدی ملیشیا کے بارے میں واقفان حال کو کوئی شک نہیں کہ انگو امریکہ واسرائیل نے خود کھڑا کیا ہے۔ اسکا جو فائدہ ان دونوں دجالی طاقتوں کو ہوا ہے وہ بھی سامتے ہے۔لیکن جو بات ایک عام آدمی کے لئے پریشانی اور فکر کا باعث ہے وہ ان گروپوں کوابران کی جمایت ہے۔

ایران پر بهودی اثرات یا پکھاور....

اسکے جواب میں دوہی ہاتیں کہی جاسکتی ہیں۔ • ایران کی خارجہ پالیسی خصوصاً مسکریت متعلق ،ایرانی یمبودی بناتے ہیں۔ ﴿ یا پجرایرانی حکومت عالمِ اسلام کے مسائل کواسلامی نقطہ نظر کے بجائے مسلکی لیمی شیعی نقط نظر ہے دیکھتی ہا اورای کوسا سے رکھ کراٹی خارجہ پالیسی بناتی ہے اور دو بھی پنہیں چاہتی کہ کوئی تی تنظیم کہیں بھی مضبوط ہو جسکی بجہ ہے ان پالیسی اکثر یہووی مفاوات کو پروان چڑھانے کا باعث بنتی ہے۔ شاید بھی بجب کہ ضیا والحق کے دور بیں پاکستان کی ان ایس آئی کی کامیابیاں ایران کو بھی اچھی نہیں لگیس۔ مزید بچھنے کے لئے سعودی عرب، فلسطین، عراق، افغانستان اور پاکستان کے بارے بیس ایرانی پالیسی کا مظاہد کا فی ہے۔ اگر ایران کی موجودہ ، معاشی ، اقتصادی اور عسکری صورت حال کا جائز ولیس تو اس میں یہود تی اثر اس بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کو بید کہا جائے کہ ایران کا موجودہ صدر محمود احمد تی نزاد اعلی پائے کا فریمیسن ہوتی آئر اس بھی ہے۔ کو بیمیسن

## اسكےعلاوہ چند ہاتیں اور سنتے چلئے

ایران کا مرکاری نشان کیا ہے۔ آپ اسکے جنڈے پر دیکھ سے تیں۔ بھراس نشان کی حقیقت بھی خود ہی علاش کر لیجے ۔ بیدنشان ببردیوں کے باس جادوں میں بردا مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ ایران کے مرکاری طیارے پر 'شیطان برزگ'' گی تصویر بنی بوڈ ے جو کہ مرکاری نشان ہے۔ دھڑ سے نجالاحد بھی اوراہ پر کی حصویہ بنی بوڈ بوڑ حائے جس کے مر پر ابلیس کا تاج رکھا ہوا ہے۔ دھڑ سے نجالاحد بھی اوراہ پر کی حصد نگا بوڑ حائے جس کے مر پر ابلیس کا تاج رکھا ہوا ہے۔ بیرزق کا خدا ہے۔ بیودیوں کے باس 2500 قبل میں سے بوجا با ہے۔ ایران کے بارے بیس عام طور پر بیرخیال ہے کہ وبال اسلائی طرز حکومت ہے۔ بیر بھی جاتا ہے۔ ایران کے بارے بیس عام طور پر بیرخیال ہے کہ وبال اسلائی طرز حکومت ہے۔ بیر بھی معاشرے ''کے بارے بین بوجی گا۔ جنے گناہ ایران کے اندر بیں شاید کی مغر لی ملکوں میں نہ موال ۔ ابلیت ایران میں ہر چیز اسلامی لیمل لگا کرفروخت کی جاتی ہے۔ شراب ہویا شاب سے وہ بوجا نا ہویا جاب .... ہر چیز پر اسلام چیپال کردیا گیا ہے۔ بات شاید بھی ہوگئی۔ بھارا مقصد مرف بیجا نا تھا کہ دیال کے بارے میں جوجے احادیث آئی ہیں ان میں ہوگئی۔ بھارا مقصد مرف بیجا نا تھا کہ دیال کے بارے میں جوجے احادیث آئی ہیں ان میں ہوگئی۔ بھارا مقصد مرف بیجا نا تھا کہ دیال کے بارے میں جوجے احادیث آئی ہیں ان میں ہوگئی۔ بھارا کے بارے میں جوجے احادیث آئی ہیں ان میں ہوگئی۔ بھارات کے ساتھ ہے۔

نيوورلدُ آرۋر ..... نياعالمي نظام يانياعالمي ندجب

دجال کے آنے سے پہلے میودی بینکار دنیا میں ایک نیا عالمی خدجب نافذ کرنا چاہتے۔ تھے۔ چنانچہ 1992ء میں نیوورلڈ آرڈ رکے نام سے دنیا میں اس نظام کومتعارف کرایا گیا۔ یہ در حقیقت ایک نیا فد بہب ہے جسکی بنیاد خواہشات پر قائم ہے۔ عالمی ادارے ساری دنیا میں اس نے فد بہب کورائج کرنے کے لئے متحرک ہوئے اور آپ سوچ کر جران ہو نگے کہ 1992ء کے بعد کتنی تیزی کے ساتھ زندگی کی ہر شعبے میں تبدیلی آئی ہے۔

ظاہراً بینظام آگر چددنیا کی اقتصادی (Economical) صورتِ حال ہے تعلق رکھتا ہے ۔ لیکن اس نظام کوایک ضابطۂ حیات کے طور پر مسلط کیا گیا۔ اخلا قیات اور دینی استہار ہے اسکے راستے میں واحد رکاوٹ چونکہ اسلام تھا چنانچہ اسلام کی ان تعلیمات کو یکسرختم کرنے پر ڈور دیا گیا جواس نئے غذہب کے راستے میں رکاوٹ بن بحق تھیں۔

اوگوں کی طرز زندگی کو کلمل اس نے مذہب کے سانچے میں ڈھالنا عالمی اداروں کا ہدف تھا۔آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے کے نظام کو تبدیل کرنے کے لئے ہر شعبے میں محنت کی گئی۔لوگوں کا پہناوا، کھانے پینے کے اوقات، سونا جا گنا،طرز رہائش انسان کی ذاتی زندگی، شادی کب ہونی چاہئے ، بیچے کتنے ہوں ،خواہشات میں اضافہ یہ تعلقات کی بنیاد ، کاروبار کے طور طریقے ،ان تمام ہاتوں میں لوگوں کو کھیٹے کراس نے ندہب میں داخل کیا گیا۔

صرف بی تہیں کہ عالمی اداروں نے اسکوبد معاثی ہے دنیا میں نافذ کرایا بلکدا سکے علاوہ کسی اور فہرب کو بحثیت طرز زندگی یا ضابطۂ حیات کے اختیار کرنے پر با قاعدہ جنگوں کا اعلان کیا گیا اور ان تو موں کا کھانا پانی بند کرنے ہے لے کرا دویات تک اور پھران مما لک پر بقضہ کرکے وہاں اپنا یکی نیا فہ جب طاقت کے زور پر نافذ کیا گیا۔ اسکے بعد اسکی حفاظت کے لئے تمام دنیا کی فوج کو وہاں تعینات کردیا گیا۔ دنیا کا کوئی بھی ملک اس نے ند جب کی شریعت پر عمل کرنے کا پابند ہے ورندا سکودہشت گرد قراردے کر پھر کے دور میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ بچھنے کے لئے ایک بہت معمولی مثال آب کودئے دیے ہیں۔

یبودی اداروں کی تیار کردہ مشروبات کوئی لے لیجے۔ مثلاً پیسی، کوک اور منرل واٹر۔ انگا استعمال اس نے مذہب میں لازی قرار پایا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی ملک اپنے ہاں ڈاکٹر حضرات کی تحقیقات کے بعد اسکے نقصانات کود مکھتے ہوئے اس پر پابندی لگانا چاہے تو دنیا کی کوئی حکومت ایسا نہیں کرسکتی۔ خواہ اسکے لئے اس ملک کے خلاف پابندیاں عائد کرنی پڑیں۔ یہ بات الگ ہے کہ دہ مذہب کا حصہ کہہ کرنا فذنہیں کرتے بلکہ اسکوا کیک دوسرانام آزادانہ عالمی تجارت کے منافی قرادے

كريز ورتوت اسكومسلط كرتے ہيں۔

آپ کہہ کے ہیں کہ پہنی یا منرل واٹر پیٹا تو پر شخص کا اپنا اختیاری فعل ہے۔آپ کا ایسا سوچنا درست نہیں ہے۔ انفرادی طور پر بھی طاقت ہی کے زور پر لوگوں کو بیسب پلایا جارہاہے۔ یہ میڈیا کی طاقت ہے جولوگوں کے ذہنوں کو مختلف جادوئی طریقوں سے اپنے تبنے میں لئے ہوئے ہے۔ یہ نیا نہ بہب اپنے علاوہ کی اور کو برداشت نہیں کرتا۔ اسکی ہے شارشالیس زندگ کے ہر شعبے میں موجود ہیں۔ یہاں تک کداگر اس ند جب کی شریعت میں غیر یہودی اتو ام کو زہر پلانا میا جراشی میں خور بہودی اتو ام کو زہر پلانا میا جراشی میں مختلے دوں والا یائی پلانا لکھا جا چکا ہے تو بیز ہر ہر تو م کے بچوں کو چینا پڑے گا۔ ندائفر اوی طور پر اسکی مثال و لیو کے قطرے اور خسرہ کے خالفت برداشت کی جائے گی مذکومتی سطح پر۔ اسکی زندہ جاگتی مثال پولیو کے قطرے اور خسرہ کے خالفت برداشت کی جائے گی مذکومتی سطح پر۔ اسکی زندہ جاگتی مثال پولیو کے قطرے اور خسرہ کے ساتھ ہوگی شہوگی یار ٹی۔

مودی نظام اس شریعت کا اہم حصد اور جان ہے۔ لبنداد نیاش اس سودی نظام کے علاوہ غیر سودی نظام برداشت نہیں کیا جائے گا البتہ نام کے ساتھ اپنے مروجہ ندہب کا نام نگانے کی اجازت ہے۔ مثلاً '' ہندو بینک'' '' ' خالص رومن کیتھولک بینک'' ' ' اسلامی بینک' وغیرہ ۔ لیکن نظام سودی ہی رہنا جا ہے البتہ اصطلاحات تبدیل کرنے کی اجازت ہے۔

اس نے نذہب میں عورت ذات کوعزت کی چوٹیوں ہے گرا کر، نٹ پاتھوں، مردگوں اور لبی لمبی قطاروں میں خوار کرنا اور بغیر روک ٹوک کے مر د کی خواہشات کی پیمیل شریعت کا حصد بنی ، لہٰذاو نیا کوبھی اپنی عورتوں کے ساتھ ایسانی' انصاف'' اور مساوات'' کا برتا کو کرنا ہوگا۔

اس نے فرجب کا واضح خاکہ ڈاکٹر جان کولیمن نے اپنی کتاب Conspirators اس نے فرجی کا واضح خاکہ ڈاکٹر جان کولیمن نے اس نے Hierarchy میں کھینچا ہے عالمی ادار ہے مختلف نعروں ، نا موں اور تنظیموں کے ڈر لیع اس نے فرجب میں اوگوں کو داخل کررہے ہیں۔ ڈاکٹر کولمین کے بیا قتباسات پڑھ کرآپ کواحساس ہوگا کہ ''خور دائد آرڈر'' محض اقتصادی صورت حال ہے متعلق نہیں ہے جگہ سے کمل ایک نظام اور ایک نیا فرجب ہے۔ وہ لکھتا ہے:

رہ ہے ہے۔ ''ایک عالمی حکومت اور ایبانظام جسکوایک عالمی حکومت کنٹرول کررہی ہو، مستقل غیر نتخب مورو ٹی چند افراد کی حکومت کے تحت ہوگا۔ جس کے امکان قرون وسطی کے سردار کی فظام کی شکل جس اپنی محدود تعداد میں خود کو ختب کریٹگے۔ اس ایک عالمی وجود میں آبادی محدود ہوگی اور فی خاندان بچوں کی تعداد پر پابندی ہوگی۔ وہاں جنگوں اور قبط کے ذریعے آبادی کو کنٹرول کیا جائے گا۔ یہاں تک کے صرف ایک ارب نفوس رہ جا کمیں جو حکمران طبقے کیلئے کارآ مدھوں۔ اوران علاقوں میں مول کے جن کا تختی اوروضاحت سے تعین کیا جائے گا۔ اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے۔

کوئی متوسط طبقہ نہیں ہوگا۔ صرف حاکم اور محکوم ہوں گے تمام قوا نین دنیا کی تچی عدالتوں
میں ایک جیسے ہوں گے ان پرعملدر آ مدایک عالمی حکومت کی پولیس اور متحدہ عالمی فوج کے ذریعے
میں ایک جیسے ہوں گے ان پرعملدر آ مدایک عالمی حکومت کی پولیس اور متحدہ عالمی فوج کے ذریعے
مما بھا ہوگا ۔ لیکن اب کسی طرح کی قومی سرحدی نہیں ہوگئی ۔ نظام ایک فلاحی
دیاست کی بنیادوں پر استوار ہوگا۔ جولوگ ایک عالمی حکومت کے مطبع و فر ما نبردار ہوں گے انہیں
ذیمہ در ہے کے وسائل سے نواز اجائے گا۔ جولوگ بغادت کریں گے بھو کے مرجا کئیں گے بایا غی
قرار دید ہے جا کیں گیا۔ انہیں جو بھی چا ہے تل کرسکے گا۔ انٹیس اسلی یا ہتھیار ذاتی طور پررکھنا
ممنوع ہوگا۔

صرف ایک مذہب کی اجازت دیجائے گی اوروہ ایک عالمی سرکاری کلیسا کی شکل میں ہوگا جو ۱۹۲۰ ہے وجود میں آچکا ہے۔ شیطا نیت ، ابلیسیت اور جادوگری کو ایک عالمی حکومت کا نصاب سمجھا جائے گا۔ ایک اسکی صورت حال تشکیل دینے کے لئے جن میں فر دکی آزادی کا کوئی تصور نہ ہو ، کسی متم کی جمہوریت ، افتد اراعلی اورانسانی حقوق کی احازت نہیں ہوگی۔

ہر خفس کے ذہن میں میر عقیدہ رائخ کر دیا جائے گا کہ وہ (مرد ہویاعورت) ایک عالمی حکومت کی مخلوق ہے اور اس کے اوپر ایک شناختی نمبر لگا دیا جائےگا۔ مید شناختی نمبر برسلوبلچیم کے نیٹو کمپیوٹر میں محفوظ ہوگا۔اور عالمی حکومت کی کمی بھی ایجنسی کی فوری دسترس میں ہوگا۔

شادی کرناغیر قانونی قرار دیدیا جائیگااس طرح کی خاندانی زندگی نہیں ہوگی جیسی آجکل ہے بچوں کو مال باپ سے چھوٹی عمر میں علیحدہ کر دیا جائیگا۔ (بچوں کو پلے گروپ میں بھیجنا اسکی ابتداء ہے۔ راقم )اور ریاسی املاک کی طرح وارڈ زمیں پرورش ہوگی ۔خواتین کوآزادی نسواں کی ترکیک ایک مرتبہ بھی کے در لیعے ذلیل کیا جائیگا۔ جنسی آزادی لازم ہوگی ۔خواتین کا بیس سال کی عمر تک ایک مرتبہ بھی جنسی تمل سے ندگز رنا سخت ترین مزاکا موجب ہوگا۔ (امریکہ میں برسال ایس سال سے کم عمر ک غیر شادہ شدہ اُڑ کیاں دی الا کھرامی بچے پیدا کرتی ہیں۔راقم) خودا سقاط حمل ہے گزرنا سکھایا جائے گا ۔اور دو بچوں کے بعد خواتین اس کوا پنامعمول بنالیس گی۔ ہر عورت کے بارے میں میں معلومات عالمی حکومت کے علاقائی کمپیوٹر میں درج ہوگی (نا درائے و جال کا بیکام بالکل آسان کر دیا ہے۔) اگر کوئی عورت دو بچوں کے بعد بھی حمل ہے گذرے تو اے زبر دئتی استاط حمل کے گینک لے جایا جائے گا اورائے آئندہ کیلئے ہا جھے کر دیا جائے گا۔

جنسی اختلاط پرجن لٹریچر اور فلموں کوفروغ ویا جائے گا اور ہرسینما کیلئے لازم ہوگا کہ وہ جنسی فلمیس کو کھائے جن میں ہم جن پرجن فلمیں بھی شامل ہوں ، وہنی قوت سلب کرنے والی اوویات کا استعال بھی وسیح ترکر کے اے لازمی قرارو پر بیا جائے گا۔ وہن پر قابو پانے والی بیا اوویات کھا اول نیا کی سلائی میں لوگوں کی مرضی یاعلم کے بغیر دی جائیس گی (منرل وائر، بنیسی کوک وغیرہ میں) .....قمام صنعتیں ایٹمی تو انائی سٹم کے ور سیع جاہ کردی جائیں گی (منرل وائر، بنیسی کوک وغیرہ میں) .....قمام صنعتیں ایٹمی تو انائی سٹم کے ور سیع جاہ کردی جائیں گی جسرف کورٹی کے ارکان اور میناز ارکان کوکرہ ارض کے وسائل پر تصرف کاحق ہوگا.......عمر رسیدہ اور دائی مریضوں کیلئے زہر کا فیکہ لازی قرار و دیدیا جائے گا ۔ و نیا ہے کم از کم میں ارب ہے مسرف اور دائی مریضوں کیلئے زہر (خصوصاً پوڑ سے والدین دیا گیا ہو ہا کیل گیا وہ آ بیا تی آئے تھوں سے ملی طور پر دیکھ سے ہیں۔۔مثنا اس کتاب میں جو بچھ بیان کیا گیا وہ آ بیا تی آئے تھوں سے ملی طور پر دیکھ سے ہیں۔۔مثنا مورتوں کو آزادی شوال کی تریکوں سے ذر سے دلیل کیا جا رہا ہے۔استا ہو حمل عام ہے تمام و نیا کا مورتوں کی آزادی شوال کی تریکوں سے دالدین کو گھروں سے نکال ' بوزھوں کے باشل' میں قیمو مریکوں گی کہ زندگی گر ذار نے کے لئے والا جا رہا ہے۔

موجودہ دنیا کوایک عالمی گاؤں بنانے کی جوکوشش کی جارہی ہے اس کا مقصد بھی ہی ہے ۔
سب نظام ایک عالمی قوت کے ہاتھوں میں مونپ دیاجائے ۔ مختلف ملکوں میں کمپیوٹرائز نظام کو تیزی سے بھیلانے کا مقصد بھی بہی ہے کہ اس کے ذریعے ساری دنیا کی گرانی کیجاتی دے ۔ نیوورلڈ آ ڈؤر کے بعد یہودی ملٹی بیٹنلز نے بڑے برے بڑے تجارتی اوارول اور کمپنیوں کو خریدنا شروع کیا ہے۔ اس کے بعد یہودی ملٹی بیٹنلز نے بڑے بودلائی گئ ہے۔ ان اقتباسات کو پڑھ کر آپ انداز ولگا کتے ہیں کہ نیوورلڈ آ رڈرایک نیانہ ہب ہے جسکود جال کے بیروکارساری دنیا پر مسلط کرنا چا ہے ہیں۔
کہ نیوورلڈ آ رڈرایک نیانہ ہب ہے جسکود جال کے بیروکارساری دنیا پر مسلط کرنا چا ہے ہیں۔
1991 مے بعد آپ تمام دنیا ہیں ہرسطح پر تبدیلی ہوتی یا کمیں گے۔ اسکے بعد 1999 والیا

سال ہے جس کے بعد بیتند یلی اور زیادہ تیزی کیماتھ رونماہوتی نظر آتی ہے۔ایما لگتاہے کہ دجال
1991ء سے اپنے یہودی ایجنٹوں کی خود رہنمائی کر رہا ہے۔اورای سال اس نے اپنے خاص
یہودی بینکاروں کو اپنے نگلنے کا وقت ( نکلنے سے مراد خدائی کا دعویٰ ہے ) غالباً 2006 یا 2007 کی بندسہ بہت نمایاں
بتایا تھا۔ فریمیس اور ملٹی پیشنل کمپنیوں کے اشتہارات میں 666 اور 777 کا ہندسہ بہت نمایاں
نظر آتا تھا۔ 666 کا مطلب بعض مسلم محققین 600ء -6 -6 اور 777 کا مطلب
طور پر ظاہر کرتی تھے۔ان محققین کے بقول فریمیس ان تاریخ ل کو اپنے سے کی آ مد کے
طور پر ظاہر کرتی تھی۔

سیخیال ان حفرات کی اپنی رائے ہے جوانہوں نے اپنے مشاہدات، تجربات اور مطالعے کی بنیاد پر قائم کئے تھے۔ چنانچہ اٹکا پورا ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں۔ البتہ جہاں تک 1991ء سے 1999ء تک اور پھر 1999ء کے بعد کے وقت کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سالوں کے بعد دنیا بہت بدلی بدلی گئی ہے جسکوا یک عام شخص بھی محسوس کرتا ہے بلکہ اپنی گفتگو میں اسکا اظہار بھی کرتا ہے۔ بلکہ اس دور میں اب ایک اور سال یعن 2007 کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ 1007 کے بعد کفر و باطل کا معرکہ ایک نے دور میں داخل ہوا ہے۔ ان محققین کی بیتشری آگر درست مان کی جائے تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر ایسا تھاتو د جال کیوں نہیں آیا؟

کانا دجال ای وقت نظے گا جب جرمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کارب چاہے گا۔اس کی اتن اوقات نہیں کہ وہ اپنی اوقات سے بردھ جائے۔البتہ اتنی بات ضرور بچھ ہیں آتی ہے کہ اگر دجال خود اس تمام سیاست اور عالمی نظام کو مانیٹر کررہا ہے اور کنٹرول ای کے ہاتھ ہیں ہے تو وہ اپنے ٹروج کا سال اپنے خاص لوگوں کو ضرور بتا تا ہوگا۔ چنا نچ ممکن ہے کہ 1991ء ہے اس نے اپنے ٹروج کی تیار یوں کو آخری مر سلے ہیں داخل کر دیا ہولیکن یہ جھوٹا خدا ٹکا کیوں نہیں؟ اس کورو کنے والے ظاہری اسب کیا تھے؟ حالا تکہ 'شیطانی ماڈ رنا کر یشن' کے پیروکار اسکے استقبال میں دیدہ وول بجھائے ہوئے جوٹ کیوں بول گیا؟ اس سوال کا جواب جانے سے پہلے یہ جھائے جوٹ کے بیا ہو استال کا جواب جانے سے پہلے یہ جانے چاہے۔

دجال کیسی دنیا چاہتاہے

محمصطفی صلی الله علیه وسلم کی است کے خلاف دجال الميس کی اميدوں كا آخرى سهارا

ہے۔ ابلیں اسکے ذریعے دین محمدی کو مٹا کر اپنا ابلیسی فدہب نافذ کر انا چاہتا ہے۔ جبکہ وجال ہے پناہ قوت کے باوجود شک و تذہذ ب کا پیکر مجسم ہے۔ وہ اپنے خرون سے پہلے ہراس قوت کا خاتمہ چاہتا ہے جواسکے داستے میں ذرا بھی پریشانی کھڑی کر سکے۔ تمام دنیا کی دولت، غذائی مواد، پانی کے نظام، عسکری قوت غرض تمام وسائل پر اپنا کنٹرول چاہتا ہے۔ عسکری اعتبارے اسکے داستے میں کوئی رکاوٹ شہور تمام ممالک کی حکومتیں اسکے بنائے '' نئے عالمی نظام'' (New World Order) کو مملاً اپنے ملکوں میں نافذ کر چکی ہوں۔ تمام ممالک اسکے بنائے تجارتی نظام اور اسکے اداروں آئی ایم ایف ، عالمی جنیک، عالمی ادارہ تجارت (W.T.O) کے ساتھ معاملات کرتے ہوں۔ نظریاتی طور پرتمام دنیا اسکے جمہوری نظام پر ایمان لا چکی ہو ، خصوصاً مسلمان اسلامی خلافت کا خیال دل سے نکال پرتمام دنیا اسکے جمہوری نظام پر ایمان لا چکی ہو ، خصوصاً مسلمان اسلامی خلافت کا خیال دل سے نکال کے ہوں اور اگر کمی کے دل میں خیال ہو بھی تو وہ مملاً اس کی طاقت ندر کھتا ہو۔

مغربی دنیا اسکی اپنی ہے۔ ابلیسی نظام جو بھی ہو، اشتر آگیت (Socialism) ہو یا سرمامیہ داراندنظام (Capitalism) ، دنیا کی قطبی ہو یاد وقطبی ، اس بات ہے اے کوئی فرق نہیں پڑتا البت دوتوں ای کی ہونی چاہئیں۔ اسکا اصل مذ مقابل اسلامی نظام ہا اور جہاد کی توت ہے۔ 1991ء کے بعد دنیا کے آئیج پر ہمیں ایک حادث ایمار ونما ہوتا نظر آتا ہے جسکواگر دل کی آنکھیں کھول کرد کھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہا ہی توت کے ہوتے ہوئے دجال آنے کی جرائے نہیں کرسکتا تھا۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں اسلامی نظام کی بات ہی البیس اور دجال کی جان زکال دیتی ہے۔ سواگر کمیس می عملاً نافذ ہوجائے تا ہے۔ سواگر کمیس می عملاً نافذ ہوجائے تا ہے۔ سواگر کمیس می عملاً اللہ ہوجائے تو ایک ہوتا نظر آتا ہے۔

1996 ء میں طالبان نے خون کی قربانیاں دیگر، جہاد فی سبیل اللہ کے در لیے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کر دیا۔ طالبان کا اسلامی نظام دنیا بھر میں دجال کے نظام کی ہوجا کرنے والوں کے لئے موت کا پیغام تھا۔ وہ جائے تھے کہ اگر اسلامی تجارتی نظام کی برکت، سود کی تحوستوں میں لت بت تا جروں نے دیکے لیس تو وہ بھی اپنے ملکوں میں اسلامی نظام کا مطالبہ کر بینیس گے۔ آزادی اور مساوات کے نعرے لگا کر عورت ذات کورسوا کیا گیا تھا طالبان نے عورت ذات کواحتر ام دیا جسکو اگر برعورتوں نے بھی تشاہم کی اور طالبان کے اخلاق سے متاثر ہوکر ایمان لے آئیں۔ املیس اور دجال کا سجا سجایا و نیا کا اپنے اجڑتا نظر آر ہا تھا، لیکن ابتداء میں البیس کو امید ہوگی کہ اور مسلم حکمر انوں کی طرح اکو بھی جم اپنی طلسماتی ہوتل میں بند کر لیگئے۔ چنانچہ ابتداء میں حب روایت دجال نے کی طرح اکو بھی جم اپنی طلسماتی ہوتل میں بند کر لیگئے۔ چنانچہ ابتداء میں حب روایت دجال نے کی طرح اکو بھی جم اپنی طلسماتی ہوتل میں بند کر لیگئے۔ چنانچہ ابتداء میں حب روایت دجال نے

ا پینے عالمی بینکاروں (آئی ایم ایف) کے ذریعے امیر المؤسین ملامحد عمر مجاہد (اللہ اکئی حفاظت فرمائے) کو رام کرنے کی بہت کوشش کی۔ مالی ایداد کا لا پٹی ، تباہ حال افغانستان کی تغییر نو ، اور مرکاری اداروں کی تفکیل جدید کرنے کے لئے بڑی منت ساجت کی۔ اقوام متحدہ کے دفند کے دفند مرزمین شہداء پرا لیے رسوا پھرتے ہے جیسے مسلمان حکم ان یورپ وامر یکہ یس۔ جن مغرفی عود توں کو ان کے مردوں نے بھی عزت نہیں دی طالبان نے اکو بہنوں کی طرح سمجھا اور اکا و تجاب اور و پٹر دیکر پاک سرز مین پراتارا۔ اقوام متحدہ کے بعض جابر مردا ہلکاروں نے وہاں بھی اپنی عود توں کو بڑا کر گھنے براصرار کیا تو بہنوں کے بھائیوں نے انکی طبیعت بھی درست کی۔

اس گفت وشنید کے ساتھ ساتھ و جالی قو توں نے اپنے شالی اتحاد کو کئی بار کا ہل پر پڑھانے کی کوشش کی لیکن نامراد نامراد ہی رہے اور نامراد ہی دنیا سے چلے گئے۔

د جالی قو توں کی ان کوششوں میں سال 1998ء آپینی کی انکوا پی کوئی کوشش کامیاب ہوتی نظر نہیں آئی۔ بلکہ اسلامی نظام کے اثر ات ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ علاء کمابوں میں بند نظام حیات کو تظرفیس آئی۔ بلکہ اسلامی نظام میں شریک ہونے کے لئے جہاد کی سرز مین پر آنے گئے۔ دنیا مجر سے تاجروں نے اس اسلامی نظام میں شریک ہونے کے لئے افغانستان کا رخ کیا۔ دسین محمد کی کے دیوائے جو تی در جو تی بلند یوں کے داتے پر چلنے کے لئے سرزمین افغان پر اتر ے۔ طالبان کے ظاف کیا جائے والا پرویٹینڈو دھرے دھرے دم توڑنے کا اور لوگوں کو حقیقت کا علم ہونا شروع ہوا۔ حالات اور پیٹینڈو دھرے دھرے دو ہر میں ہوکر ابلیس و دجال نے اپنی کی مصوبہ بندی 1999ء سے ایسا لگتا ہے کہ طالبان کے خالف کیا جائے۔ جن میں سب سے اہم مہرہ پرویز مشرف کی اور تمام دنیا میں اپنی میر کی بھائے۔ جن میں سب سے اہم مہرہ پرویز مشرف کی ایسی کہنی کوشش بیتھی کہ عرب مجاہدین کو افغانستان سے نگواد یاجائے تبل اسکے کہ دجالی تو تنی طالبان کے خلاف اقدام کرتیں اللہ تعالی نے عرب مجاہدین کے ہاتھوں دجال کے منصوبوں پرایک طالبان کے خلاف اقدام کرتیں اللہ تعالی نے عرب مجاہدین کے ہاتھوں دجال کے منصوبوں پرایک بار پھریانی بچیر دیا۔ اسمی منصوبوں کو خاک بار پھریانی بچیر دیا۔ اسمی منصوبہ بندیاں خاک بھی الگسکیں۔

سابق امریکی صدر کسن نے اپنی کتاب ' وکٹری ود آؤٹ دار ( Victory without )'' میں لکھا ہے کہ 1999ء تک امریکی پوری دنیا کے حکمران ہو گئے۔ بیافتے انھیں بلا

جنگ کے حاصل ہوگی۔ نیجرامور مملکت سے (وجال) سنجال لینگے۔ گویا ندکورہ سال تک سے کے انتظامات کو کمل کرنے تک ہے اختطامات کو کمل کرنے تک ہے اسکے انتظامات کو کمل کرنے تک ہے اسکے بعد نظام مملکت خود سے چلائم کی گے۔ (وکٹری وزآؤٹ وار)

ڈک چینی کے بارے میں اسرار عالم کو دعویٰ ہے کہ اس نے دجال سے ملاقات کی ہے۔ اور دجال سے ملاقات کی ہے۔ اور دجال اسکوخود ہدایات ویتا ہے۔ اب رہا میں اوال کد جال کے بارے میں توبیآتا ہے کہ اسکے پاس ہر طرح کی توب ہوگی اور وہ دنیا مجر میں اپنی حکومت قائم کر دیگا۔ اسکا جواب میہ ہے کہ دجال کی جس خاص قوت کا ذکر حدیث میں آیا ہے وہ اسکے خدائی کے اعلان کے بعد اسکو استعمال کر سکے گا۔ علامہ ابن مجر نے فتح الباری میں میفر مایا ہے کہ اسکے ذریعے خلاف عادت واقعات کا رونما ہونا اسکے خدائی کے اعلان کے بعد ہوگا۔

سے عالمی مذہب کے لئے کیسے راہ بموار کی گئی۔اور د جال کے آنے کے لئے کیسی تیاریاں میں۔ ذراملاحظ فرمایئے:

"امریکہ کا پیفرض ہے کہ دہ اقوام متحدہ کے زیرِ نگرانی ایسی فوج کی تفکیل میں مدددے جو تیزی ہے حرکت کر سکے۔اس فوج کی تعداد پہلے مرسلے میں ساٹھ ہزار ہوادر بارہ ملکوں ہے اسکی تفکیل ہو'۔ (مقالہ نگار جوزف نائے ،سابق امریکی وزیرِ خارجہ کے معاون : نیو یارک ٹائمنز افروری 1997ء)

''اگر دافعی عالمی امن قائم کرنا جاہتے ہیں تو نہ سرخ فوج کی ضرورت ہوگی نہ امریکی فوج کی ہمیں نینگلوں ہیٹ لگائے متحدد ملکوں پر مشتمل بین الاقوامی فوجی طاقت جاہئے۔ یہی فوج عالمی امن قائم کر سکتی ہے''۔ (نیویارک نائنز اافر دری ۱۹۹۲ء)

واضح رہے کہ يبودي فيلے رنگ كود جال كى آفاقى حكومت كى علامت بجھتے ہيں۔

كرائے كى فوج ... بليك واثر

یہ پرائیویٹ فوق ہے جسکی خدمات اسمر کی تکومت نے افغانستان و مراق کے علاوہ اور کئی گہوں پر حاصل کیں۔ اسکو 1966 میں ایک ارب پق اسمر کی اور نیوی کے سابق بیل ایرک پرنس نے قائم کیا۔ اوگوں کا خیال ہے کہ اسکے اصل روپ رواں ڈگ چینی اور ڈ نالڈ رمز فیلڈ میں۔ ایرک پرنس کا بیذاتی عسکری اڈہ د نیا کا سب سے بردا پرائیویٹ عسکری مرکز ہے۔ بیام کی ریاست کیرولیٹا میں 7000 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ اس وقت بلیک واٹر کے 2300 افراد میں سامت کیرولیٹا میں کام کرر ہے ہیں۔ جبکہ بیس برار تیار بیٹے ہوئے ہیں۔ بلیک واٹر کے بیاس اپنے میں سے زائد جہاز ہیں جن میں گن شپ بیلی کاپٹر بھی ہیں۔ جان نگر و پونے اور ز لے طیل زاد کی میکورٹی بھی بلیک واٹر کرتی تھی۔ اسکے علاوہ اکثر سفارت کا رول کی بیکورٹی اسکے ذمہ رہی ہے۔ اسکے علاوہ اکثر سفارت کا رول کی بیکورٹی اسکے ذمہ رہی ہے۔ اسکے مارچ سماعی دکام تک کواس بات کا ملی نہیں تھا کہ امر کی حکومت نے دہشت گردی کے خلاف جگ کوایک پرائیویٹ اورار کو شکے بارے میں لوگوں کو بیا بارنا می ہوا۔

اس ادارے کے چارفوجیوں کو فلوجہ والوں نے کمین لگا کر مار دیا۔ اسکے بعد شہر اول کے جوم نے آئی الاشوں کو جل کر شہر کی گلیوں بیں گھسیٹا اور دریائے فرات کے بل پراٹکوائکا دیا۔ بلیک واٹر کسی بھی جنگ یا امن کو امر کی حکومت سے ٹھیکے پر لیتی ہاور پھرا پی مرضی سے مطلوبہ نتائج حاصل کرتی ہے۔ اسکے لئے ایک طریقہ تو بین ہے کہ کرائے کے فوجی امریکہ بیں بھرتی کئے جاتے ہیں اور پھر اٹھیں جنگ زدوعل توں بیں امریکی فوج کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن اٹکا سارانظام امریکی فوج ے الگ ہوتا ہے جی کدامر کی حکومت کواپے مرنے والوں کی تعداد بھی نہیں بتائی جاتی۔ دومراطریقہ میہ ہے کہ بیامر بکہ ہے باہر کمی بھی ملک کی فوج کو کرائے پر لے لیتے ہیں اور اپنے اہداف انکو بتا دیتے ہیں۔مثلاً افغانستان ہیں انہوں نے افغان بیشن آ رمی کو کرائے پرلیا ہوا ہے اور انکوون کے حساب ہے اجرت اداکرتے ہیں۔ پاکستان ہیں بلیک واٹر کئی سال ہے کام کر رہی ہے۔اور یہاں مقامی پاکستانیوں کواجرت پررکھا ہوا ہے جوائے لئے کام کردہے ہیں۔

#### ميڈيا.... دجال کابرُ اجتھيار

عن حمليفةً قبال ان اخوف ما اتخوف عليكم أن تؤثروا ماترون على ماتعلمون وأن تضلوا وأنتم لا تشعرون. (ائن الي هية ٥٠٣/٤)وفي اسناده من لم يسم

حضرت حذیفہ ؓ نے فرمایا تمہارے بارے میں میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف محسوی کرتا ہوں وہ ہے ہیہ بات ہے کہتم اپنے علم کے مقالبے اس بات کوتر جے دو گے جسکوتم دیکھ رہے ہو گے ۔اورتم گمراہ ہو جاؤگے اور تمہیں پیتا بھی نہیں چلے گا۔ (این ابی شیبة ۵۰۳/۷)

۱۸۹۵ء میں سوئٹر رلینڈ کے شہر 'بال' میں تین سویہودی دانشوروں مفکروں فلسفیوں نے ہرزل کی قیادت میں جمع ہوکر پوری دنیا پر حکر انی کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ بیہ منصوبہ انیس پردٹو کوئز کی صورت میں پوری دنیا کے سامنے عرصہ ہوا آچکا ہے۔ اس میں جہاں اور چیزوں کو قبضے میں لینے برزوردیا گیا تھاویں میڈیا کے بارے میں بیہ طے ہوا تھا:

''جم میڈیا کے سرکش گھوڑے پر سوار ہوکر اسکی باگ کواپے بینے بیس رکھیں گے۔ ہم اپنے وشمنوں کے بینے میں کوئی ایساموٹر اور طاقت ورا خبار نہیں دہنے دیئے کہ وہ اپنی رائے کومؤٹر وُھنگ سے ظاہر کرسکیں۔ اور نہ بی ہم انکواس قابل چھوڑیں گے کہ ہماری نگا ہوں سے گذر سے بغیر کوئی خبر لوگوں تک بینی سکے۔ ہم ایسا قانون بنا کیں گے کہ کسی ناشر اور پر ایس والے کے لئے یہ نامکن ہوگا کہ وہ پیشگی اجازت لئے بغیر کوئی چیز چھاپ سکے۔۔۔۔۔ہمارے بینے میں ایسے اخبارات ورسائل ہو گئے جو مختلف گروہوں اور جماعتوں کی تائید و جمایت طاصل کرینگے۔خواہ یہ جماعتیں جمہوریت کی وائی ہوں یا انقلاب کی حامی جتی کہ ہم ایسے اخبارات کی بھی سر پر تی ماعتیں جمہوریت کی دائی ہوں یا انقلاب کی حامی جتی کہ ہم ایسے اخبارات کی بھی سر پر تی کرینگ جو انتشار و بے راہ روی بجنی واخلاتی انارکی ، استبدادی حکومتوں اور مطلق العنان حکرانوں کی مدافعت اور حمایت کرینگ کہ تو بین

اور حکومتیں انکو قبول کرنے پر مجبور ہوجا کیں۔ہم یہودی ،ایسے دانشوروں،ایڈیٹروں اور نامہ نگاروں کی حوصلہ افزائی کرینگے جو بذکر دار ہوں (امریکہ اور بھارت کی حمایت میں پولنے والے آئے سامنے ہیں۔راقم )۔اور خطرناک مجر ماننہ ریکارڈ رکھتے ہوں۔...ہم ذرائع ابلاغ کو خبر رساں ایجنسیوں کے ذریعے کنٹرول کرینگے۔ہم دنیا کو جس رنگ کی تضویر دکھانا چاہیں گے دو پوری دنیا کود یکھنا ہوگی۔

یہود یوں نے جومنصوبے بنائے اسکو حقیقت کا روپ بھی دیا۔ دنیا بھر کے اخبارات میں ایک چھوٹی سی خبر یاتصور بھی یہود یوں کی اجازت کے بغیرا خبار کی زینت نہیں بن سکتی۔

ونیا جرک اخبارات ، رسائل اور ٹی وی چینل انہی خررسان ایجنسیوں ہے خبری اور تصاویر حاصل کرتے ہیں۔ تمام بوی خبررسان ایجنسیان رائٹر، اے پی (A.P) اور اے ایف پی حاصل کرتے ہیں۔ تمام بوی خبررسان ایجنسیان رائٹر، اے پی (A.F.P) ، یبودیوں کی ملکیت ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور رائٹر ہے۔ اسکا بانی جولیس رائٹر ۱۸۱۲ء میں جرمن میں ایک یہودی گھراتے میں پیدا ہوا۔ آپ فرراانصاف سے فیصلہ سے ہے ۔ میں یہودی کے بارے میں دنیا کے دوبوے نہ جب (اسلام اور عیسائیت) جبوئ ، فریب ، بہتان ، حس یہودی کے بارے میں دنیا کے دوبوے نہ جب (اسلام اور عیسائیت) جبوئ ، فریب ، بہتان ، کردار کشی اور انہیا وجیسی پاک ہستیوں پر بہتان اور قبل کی شہادت دیتے ہوں ، آج و نیا کا پڑھا لکھا طبقہ اس رائٹر کی خبروں کو وی کا درجہ دیتا ہے۔ اور جو ذبین میڈیا بنار ہاہے تمام دنیا اس کو قبول کرتی جلی جارئی ہے۔

دیندار طبقے کے خلاف پروپیگنڈہ ہویا مجاہدین کے خلاف بکواس، یہود بول کی بڑائی بیان کی جائے یا مسلمانوں کو جائل اور غیر مہذب ثابت کیا جائے ، پڑھے لکھے مسلمان آسکی خبروں کو بھی است جیں اور وہی انگا نظریہ بن جاتا ہے۔ بی بی بی بھی رائٹر بی سے خبریں لیتا ہے۔ بی بی بی خود بھی ہمیشہ سے یہود یوں کے زیر تسلط رہا ہے۔ یہ بی بی بی بی ہے جس نے مسلمانوں کو ایمان ویفین سے نکال کرشک و تذبذ ب کا عادی بنادیا۔ اسلام اور اسلامی تحریکوں کے بارے بیں شکوک ذبن میں آنا ، بی بی بی کا خاص تحذیب جواس نے اسٹے والوں کو دیا ہے۔

# شكوك كي چندمثاليس

"اسلام آبادیس بم دھاکہ....ابھی تک کی تنظیم نے ذمدداری قبول نہیں کی ...تاہم خیال کیا جا تا ہے کہاس میں اسلامی شدت بیند ملوث ہو تکتے ہیں۔"" موات میں اسمن معاہدہ ہوگیا ہے جسکا عوام میں خرمقدم کیا گیا ہے۔ لیکن بعض علقے اسکو حکومت کی پہائی تصور کررہے ہیں اور اندیشہ ہوا میں خرمقدم کیا گیا ہے۔ لیکن بیان کو حوصلہ ملے گااور پنجاب میں موجود شدت پہند بھی ایسا مطالبہ کرسکتے ہیں۔ "
'ایک خااق ن کی لاش مڑک کے کنارے لی ہے۔ قبل کا سبب معلوم نہیں ہو سکا لیکن ایسا سمجھا جاتا ہے کہ بیدا نبی لوگوں کا کام ہے جوعور توں کے گھر ہے نگلنے کے مخالف ہیں۔ "لیکن کے ذریعے مامعلوم جرم بیدادارے جس پرتھو پنا چاہیں باسانی تھوپ سکتے ہیں۔ سننے والوں کی عقل پر ماتم کرنے کودل چاہتاہے کہ وہ جب بیرین رہے ہیں کہ ابھی تک بچھ پیتہ نہیں چل سکا کہ بیرکام کس نے کرنے کودل چاہتاہے کہ وہ جب بیرین رہے ہیں کہ ابھی تک بچھ پیتہ نہیں چل سکا کہ بیرکام کس نے کیا ہے۔ شدا تکواس کا گھیوں پیتہ چلا ۔ لیکن کیا ہے۔ شدا تکواس کا لیقین کرنا چاہتے تھا۔ کیونکہ بینجر بیٹی ہے کہ اتی جلدی پیچھیں پیتہ چلا ۔ لیکن شخص والے اس کو قبول نہیں کرتے بلکہ وہ شک والی بات پر ایمان لاتے ہیں اور انکا ذہن منظم والے بیرے ہیں ۔ جو بینجر رسال ادارے پھیلانا چاہتے ہیں ۔

## ورلد ٹریڈسینٹر کی تبائی .... حقیقت کیاہے؟

جولوگ ااستمبر کے حملوں کو یہود یوں کی کاروائی قر اردیتے ہیں اسکی اصل وجہ بھی میڈیا گا بنایا ہوا ذہن ہے۔میڈیا نے دنیا کی تمام برائیاں، بے غیرتی کے کام، بزدلی، افراتفری، انتشار پاکستان اور و گیرمسلم ممالک کے کھاتے ہیں ڈال دیئے ہے۔اور تمام اچھائیاں، بہادری کے کارنا ہے اورامن و سکون مغربی معاشرے یا بندو معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔گویا کوئی مسلمان اس قابل بی نہیں کددنیا ہیں کوئی بہادری کا کام انجام وے سکے۔یہ بوج عام ہے جوآپ کسی بھی میڈیا پر نظرر کھنے والے کی زبان ہے سنتے رہتے ہیں۔ جولوگ استمبر کے حملوں کو بجاد میں کی کاروائی مسلمان اس قابل جی نہیں کرتے اس میں بنیادی عضر بھی کارفرما ہے کدا تھے ذہنوں میں میہ بھادیا گیا ہے کہ کوئی مسلمان اس قابل ہے بی دبیار ہے جارے اس دنیا کو ایجی تک اس کی دہائی والی دنیا ہی بجھے مسلمان اس قابل ہے بی نہیں ۔یہ جو ارب اس دنیا کو ایجی سے سال کی دہائی والی دنیا ہی بجھے مسلمان اس قابل ہے بی نہیں ۔یہ جو ارب اور بازی الٹ بھی ہے۔

ایک وجہ بیر بھی ہے کہ بیرلوگ میدانِ جہادے بہت دور بیں اورانکو جہاد کے میدانوں سے کوئی خبر نہیں ٹل پاتی۔ بلکدائلی تمام معلومات اخبارات اور ٹی وی رپورٹوں پر بمی ہوتی ہیں۔ نیز بید معفرات نہ تو ورلڈٹر یڈسینٹر کی حقیقت کو بھتے ہیں اور نہ بی بیٹا گون کو۔ وہ بس اتناجاتے ہیں کہ بیدو ممار تیں تھیں۔ بیدرحقیقت دو بت متھے جسکی تمام دنیا پوجا کرتی تھی۔ بیٹمار تیں " طاغوت" تھیں

جنگو رازق مانا جاتا تھا۔ پیدابلیس کی سیکڑوں سال کی محنت بھی جسکواس نے گذشتہ صدی بین عملی صورت بین چیش کیا۔ کیوں بین ملیامیٹ کردیا۔ پیافواہ خود بہودی دانشوروں کی جانب ہے مغربی میڈیا کے ذریعہ پھیلائی گئی۔ اسکے بعد مسلمانوں بین موجود صحافیوں نے اسکو برئی گہری تحقیق سمجھ کر پھیلانا شروع کردیا۔ نیز بی خبر جہاد کے دشمنوں کی خواہشات کے مطابق تھی سوانھوں نے بھی اسکومن وعن قبول کیا۔

اس کھلی اللہ کی مدد کو یہود یوں کے کھاتے میں ڈالنے کا مقصد بیتھا کہ ایک تو سلمانوں کے حوصلے بلند نہ ہوجا ئیں کہ جہاد کی قوت کے ذریعے امریکہ کو شکست دی جاسکتی ہے۔ دوسرا خود یہود یوں کو سہند نتایا جاتا تو دنیا مجر یہود یوں کو سہند نتایا جاتا تو دنیا مجر کے یہود یوں کو سہند نتایا جاتا تو دنیا مجر کے یہود ی اسرائیل جانے ہے انکار کردیتے ۔وہ کہ سکتے تھے کہ تم خود امریکہ میں محفوظ نہیں ہوتو ہمیں اسرائیل میں کس کے مجرو ہے ہیں ہے۔

اس بارے میں جیتے بھی دلائل دئے گئے سب یہودی و ماغوں کی خرافات تھیں جووہ ہمیشہ حق کومشتہ بنانے کے لئے شکوک پیدا کیا کرتے ہیں۔ائے دئے گئے دلائل میں ہی اگر عقل رکھنے والاغور کرے تو تمام دلائل کوایک دوسرے سے متضاد یا نمیں گے۔تمام اعتراضات کے تشفی بخش جواب موجود ہیں۔لیکن یہاں اس تفصیل کی مخوائش نہیں ہے۔

#### مسلمان...میڈیا کی نظر میں

میڈیا مغربی ملکوں سے متعلق خبروں کو مثبت انداز میں پیش کرتا ہے۔ائے ہال کتنے ہی ٹاپاک اورانسا نیت سوزوا قعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں لیکن وہ ان خبروں کواس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ شنے والوں کواس میں بھی خوبی کا پہلونظر آتا ہے۔جبکہ مسلم ممالک کے بارے میں انکا انداز مکمل منفی ہوتا ہے۔انگی خبریس من کربس یوں لگتا ہے جیسے مسلم معاشرہ غیر منظم،اختثار کا شکار،افر اتفری قبل وغارت گری اور بے چینی کا شکار ہے۔

پاکستان کے تمام ٹی وی چینل ادرا خبارات آپ اٹھا کرد کھے لیجئے اٹلو پڑھ کرا لیے لگتاہے جیسے
اس معاشرے میں خیر کا کوئی پہلوہ ہے ہی نہیں۔ اور یہ معاشرہ صرف اور صرف برائیوں کی آ ماجگاہ
بن چکا ہے۔ جبال انسان نما در ندے رہتے ہیں۔ جبکہ ہندوستان کے بارے میں خبریں اور تجویے
اس طرح چیش کے جاتے ہیں جیسے ہندو معاشرہ ہم سے بہت مہذب منظم اورا قد ارکا یاس کرنے

والا ہے۔ بھارت کے بارے میں جواچھائیاں آپ سنتے ہیں وہ ای میڈیا کے اثرات ہیں ورنہ پاکستان اور بھارت کے معاشرے کا موازنہ کیا جائے تو ایسا ہی فرق آپ پا کیں گے جیسا کہ دور جا ہلیت اور بعثت کے بعد کا عرب معاشرہ۔

ہندوستانی معاشرہ جن اخلاقی پستیوں میں ڈوبا ہوا ہے اس تک پاکستان کو پہنچانے میں گئ "پرویز" درکارہو نگے۔ پاکستان کے سلمان (حکمرال طبقہ نیس) جن اعلی اقدار کے حاص ہیں اسکو باہرے آنے والا ایک سلمان (نہ کدمنافق) اچھی طرح محسوں کرتا ہے۔ کوئی بھی فرد یا معاشرہ اس بات ہے بہنچا جا تا ہے کدا سکے اندر دوسرول کے لئے قربانی دینے کا جذبہ کتنا ہے ، مشکل وقت میں اینے بھائیوں کی کس طرح مدد سکتا ہے۔ یہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے۔ جن وانشورول، ادیوں اور کالم نگاروں کو آپ بھارت کی تعریف میں زمین و آسان ایک کرتے پاتے ہیں ان میں ہے بعض تو وہ ہیں جوا پی تو می غیرت بھارتی شراب کی صرف ایک بوتل کے بدلے نے دیتے ہیں۔ پھورہ ہیں جنگی آنکھیں دہلی کی چکا چوند دو کھے کر چند صیا جاتی ہیں پھر آئیس سب پھے جمکہ ہی ہوئے میز بانوں کی میز بائی سب بھی جو چند دن بھارت میں گذار آئے اور" را "کے سم حائے ہوئے میز بانوں کی میز بائی سے اور عمل کے حالیا آپ ہی براگئے لگا۔

بہرحال بیذ بمن سازی میڈیا کے ذریعے کی گئی ہے۔ ورنہ بھارت کے بارے میں لوگول کی اپنی معلومات وتجربات بہت مطی نوعیت کے ہیں۔

# د ماغی تطهیر یا برین واشنگ

برین داشنگ پرکھی جانے والی کتابول میں گتاؤلی بان کی کتاب" سائیکا لوجی گیدرنگ" مشہور کتاب ہے۔انسانی نفسیات کا تجزید کرتے ہوئے اس نے لکھا ہے" انسان خواہ کتنا بی مہذب اور باشعور تعلیم یافتہ ہو،اگروہ کسی گروپ یا جُمع کے ساتھ رہے گا تو وہ جُمع کی بی نفسیات اورا کی کیفیت کے تابع بن کررہے گا۔

ٹی وی کے اثرات کا تجو پیر تے ہوئے ہرین واشک کے ایک ماہر تھیوڈ را بیڈورڈ نے کہا کہ ٹیلی ویژن کی صورت میں انسانی دل و دہاغ اور جذبات پر کھمل کنٹرول کرنے کا ایک زبر دست وسیلہ ہمارے ہاتھ آگیا ہے جس کا ہم خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔

ئی وی آ کے سامنے ایسی چیز پیش کرتا ہے کہ آپ جا ہیں یا نہ جا ہیں اٹکو پہند کرنے پرخودکو

مجبور پائیں گے۔ وہ اس انداز سے پیش کر یگا کہ تھویا اسکو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار

میں۔ دماغی تطبیر کے ایک ماہر فیڈرک ایمرے نے ٹیلی ویژان کی تصویروں کے گیرے اثرات کا

جزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ اس در ہے مؤثر اور حرائگیز ہوتی ہیں کہ ویکھنے والی کی تمام تر توجہ

اپنی جانب تھنچ لیتی ہیں۔ ٹی وی آتھوں اور دماغوں کوغیر معمولی حد تک متاثر کرتا ہے۔ وہ اس

طرح کے آئکے، آواز اور تصویر اور سابقہ معلومات کے درمیان ربط وہ ہم آجنگی کا کام بری تیزی سے

انجام دیتی ہے۔ الی صورت میں وماغ جماکا کام واقعات کا تجزیہ اور خبروں اور تصویروں کو مسلسل

دیکھنا اور نتائج نکالنا ہے اپنا کام اسلئے انجام دینے سے قاصر رہتا ہے کہ ہر لمحہ مناظر بدلتے رہتے

ہیں اس لئے وہ تیزی سے بدلتے ہوئے مناظر ومشاہدات کا تجزیہ کی صورت کرنے کے قابل نہیں

مہنا۔ اسلئے کہ ایک صورت میں و ماغ کے ظئے تیزی سے بدلتے مناظر کو کسی تجزیہے اور کسی نیتیج

مہنا ہوجاتے ہیں۔

تھیوڈرایڈورڈ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ میڈیا کہ ذریعے لوگوں کوعقل پیماندگی پرمجور کیا جاسکتا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میڈیارائے عامہ (Public Opinion) کی ترجمانی کرتا ہے تو بیجھی سراسر جموٹ ہے۔ بلکہ حقیقت بیہے کہ میڈیارائے عامہ بنا تا ہے جو چاہتا ہے لوگوں کو دکھا تا ہے ادرای کورائے عامہ کانام دیدیا جاتا ہے۔

ہال بیکرلکھتا ہے کہ' اگر آپ چاہتے ہیں کدامر کی کمی خاص خیال یا نظریہ کو تبول کرلیس تو آپکوسرف بیکرنا ہوگا کہ رائے عامہ کا سہارالیں۔اور پھر بیکیں کدرائے عامہ کا بیکہنا ہے بھرٹی وی اور دیگرمیڈیا پراسکوشا گئے کردیں۔

ئی وی د یکھنے والوں کے بارے ہیں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکونے ایک د پورٹ جاری
کی تھی جس ہیں بتایا گیا تھا کہ پوری د نیا کے پچاس (85) فیصدلوگوں نے ٹی وی کی وجہ ہے اپنے
کھانے پینے ، مونے ، لکھنے پڑھنے اور کام کے پروگرام بدل دئے ہیں۔ اٹکی توت فیصلہ پرٹی وی
اثر انداز ہوگیا ہے۔ وہ آزادانہ طریقے سے فیصلے کرنے کے قابل نہیں رہے۔ شعوری اور فیرشعوری
طور پروہ ٹی وی اور دومرے ذرائع ابلاغ کے پروگراموں سے متاثر ہوتے ہیں۔'

دراصل ذہنوں کو برقیاتی لبروں (Electronic Waves) کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا

ہے جیسا کہ آپ جانے ہیں کہ برقیاتی اہریں اور موسیقی کی اہریں انسانی ذہن پر ہے شارا ترات
مرتب کرتی ہیں۔ ہراہر اور ڈھن کی تا خیر مختلف ہوتی ہے۔ یہودی جادوگر ان ایروں کی تا خیر کے
بارے میں کافی معلومات (تجربات) حاصل کر چکے ہیں۔ وہ جانے ہیں کہ کس اہر کے کیا اثرات
ہوتے ہیں۔ اس کا مشاہرہ آپ موسیقی سننے والوں کی حالت و کھے کر کر سکتے ہیں، چنا نچے سائنسی طور
پریہ سلیم کیا جاتا ہے کہ گھروں میں رکھے ٹیلی ویژن سیٹوں کو اس طرح کی اہریں نشر کرنے کے لئے
استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیلی ویژن و کیلینے والے مردوخوا تین ، ذبنی پریشانیوں انفسیاتی
ہمار اور اعصاب کے کھیاؤ کے شکارنظر آتے ہیں۔

موسیقی کی لہریں انسانی دل کی موت ہیں۔البتۃ اس بات کو صرف زندہ دل ہی محسوس کرسکتا ہے۔ نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رائے ہے گذررہے تھے کہیں ہے موسیقی کی آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا نوں میں اٹکٹیاں ڈال لیں اور اسی طرح آگے بڑے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم و بال ہے دور حلے گئے۔

موجوده دور میں موسیقی کے ساتھ ساتھ اُن وی سے نکلنے دانی اہریں مکانوں کے لئے تبائی کا بیغام ہیں۔ اُن وی پر فہریں اور تجربے سنے والے جب حالات حاضرہ پر گفتگو کرتے ہیں خصوصاً کفرواسلام کے ماہین اس (نام نہاد دہشت گردی کی) جنگ کے بادے ہیں تو ان پر ترس آنے لگنا ہے۔ ان کے تجو یے حقیقت سے استے دور ہوتے ہیں جبنے کہ وہ خوداس جنگ سے دور ہیں۔

ان اہروں کی ایک اور بردی تا ثیر جوآپ بھی دکھ سے ہیں ہے کہ اُن وی دیکھنے دالے معزات عملی زندگی ہے دور چیس۔ اور بالاً خرمایوں ہوکر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کسی ایسے حضرات عملی زندگی ہے دور چلے جاتے ہیں۔ اور بالاً خرمایوں ہوکر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کسی ایسے خوات جات ہوتو آپ دیکھیں گے کہ وہ امریکہ عموان جات میں ہوگر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کسی ایسے عموان جات ہوتو آپ دیکھیں گے کہ وہ امریکہ عموان ہوانہ میں شرکت کی دعوت دیں تو بہت معمول بہانہ یا ایوسانہ جملہ آپ اس سے حل یو چیس اور عملاً اس میں شرکت کی دعوت دیں تو بہت معمول بہانہ یا ایوسانہ جملہ کہ کرنشست برخاست کر کے چاتا ہے گا۔ جسیا کہ بتایا گیا کہ جرابر اور ہر تصویر کی اپنی تا خیر ہوتی کہ کرنشست برخاست کر کے چاتا ہے گا۔ جسیا کہ بتایا گیا کہ جرابر اور ہر تصویر کی اپنی تا خیر ہوتی کے دیا ہوتی والے کی معلومات کی دعور اس کے لاشعور میں بیٹھ جاتا ہے۔ ہے۔ جب انسان ٹی وی آن کرتا ہے تو بہ اہریں اس کے لاشعور میں بیٹھ جاتا ہے۔ ہی سے کہ کرنشست برخاس وی گھر دی گھرا ہوتا ہے۔ انسان ٹی وی آن کرتا ہے تو بہ اہریں اس کے لاشعور میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب انسان ٹی وی آن کرتا ہے تو بہ اہریں اس کے لاشعور کی سے بیٹھ جاتا ہے۔

ٹی وی پر جوسا منے نظر آر ہا ہوتا ہے اس کو انسانی آئکد دیکھے رہی ہوتی ہے لیکن ای اسکرین پر

ای لحد بہت کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جس کو ہماری آگونیس دیکھ سکتی البتہ ہمارالا شعوراس کو اپنے اندر جذب کررہا ہوتا ہے ۔ اور اصلاً بھی وہ بیٹام ہوتا ہے جو پروگرام تیار کر نیوالے ماہر میں اپنے ناظرین کے ذہوں میں بٹھانا چاہج ہیں ،اگر آپ اس بات کوسائنفک انداز میں بھھنا چاہج ہیں تو یوں بھے کہ تحرک تصویر جو آپ ٹی وی یا سینما اسکرین پرو یکھتے ہیں وہ ایک سینٹر میں ۵۹ فریمزیا فوٹوز پر مشتمل ہوتی ہے یعن ۵۴ ساکن تصویر میں ایک سینٹر کی ایک تحرک فلم بناتی ہے اگر اس ایک سینڈ کے درمیان ایک ساکن تصویر دکھائی جائے تو یہ سینٹر کا پینٹا کیسواں حصہ لیتی ہے جس کو آئکھ نہیں دیکھ کے تاہم کی انسان کا لاشعور دیکھ لیٹا ہے۔ اور اس کو اپنے اندر بیٹھا لیتا ہے۔

اس طرح انسان وی طور ہے بینا ٹائز ہوجاتا ہے۔ وہ یکی مجھ دہا ہوتا ہے کہ اس کا ذہن آزاد ہے اور جو بھی فیصلہ پند وناپند کے بارے میں وہ کر دہا ہے وہ اس کا اپنا ہے لیکن بیراس ہے چارے کی بی فیصلہ پند وناپند کے بارے میں وہ کر دہا ہے وہ اس کا اپنا ہے لیکن بیراس ہے چارے کی بی جہنی ہوتی ہے۔ اس کی تا غیرا گرمز بدد مجھنا چاہتے ہیں تو الیکش سے پہلے ٹی وی پر چلنے والی خبر میں تجزیے ، مباحث اور سروے دیکھئے۔ عالمی قو تیں جس کو اسلام آباد میں بھانا چاہتی ہیں مال خبر میں تا ہوتے ہیں کچھ شعوری طور پر اور بچھ لاشعوری طور پر اور بچھ لاشعوری طور پر اور بچھ

کھانے پینے کی چیزوں پر میڈیا بری طرح اثر انداز ہوا ہے۔ اسکی شدت اتن ہے کہ نقصانات جاننے کے باوجود بھی لوگ کھانے پینے میں انبی چیزوں کا استعال کررہے ہیں جومیڈیا برد کھائی جاتی رہی ہیں۔

ذرامندردوذيل چيزوں كے بارے من تحقيق ميعين:

معدے اور گھٹوں کو تباہ کرنے کے لئے لوگوں سے مرسوں کا تیل چیٹر واکر کیمیکل سے تیار
بناسیتی تھی اور تیل کی ایجاد ... جنسی طور پر کمز ورکرنے کے لئے آبوڈین ملائمک ، جنسی انار کی
پھیلانے کے لئے آئس کریم ، چاکیٹ ، گردے فیل کرنے کے لئے یہودی کمینیوں کی ڈب بندغذائی
مواد ، بالوں کو خراب کرنے کے لئے کیمیکل سے بھرے شیمیو ، جسم کو بچلانے اور بیاریوں کا مرکز
بنانے کے لئے فاری انڈے اور مرفی غرض بے شارچیزیں ہیں جواس ٹی وی کے ذریعیا انسانی زندگ
کا حصہ بن چکی ہیں۔ اور جنگے نقصا نات جانے ہوئے بھی لوگ نہیں چھوڑ پارہے ہیں۔ عقلوں کے
کا حصہ بن چکی ہیں۔ اور جنگے نقصا نات جانے ہوئے بھی لوگ نہیں چھوڑ پارہے ہیں۔ عقلوں کے
ختم ہوجانے کی مثال پولید کے قطروں سے بھی بردی کوئی ہو کتی ہے؟

آپ کسی بھی ٹی وی والے گھر کو دیکھ لیجئے۔ اٹکا تمام طرز زندگی (Life Style) ٹی وی
زدہ ہوگا۔ گھر کی سیٹنگ (interior) دروازوں کے پردے، بینٹنگزختی کہ گھر میں رکھے پودے
اورائےر کھنے کی جگہ سب کھی ٹی وی زدہ ہوگا۔ حالانکہ اکٹر بیچارل کوتو ان پودوں کی حقیقت کا بھی
علم نہیں ہوتا۔ ای طرح مختلف تتم کے کارٹون ، دروازے کے پردول کے ساتھ لگی تھنی ، اورمختلف
جادوئی نشانات کولوگوں نے صرف ٹی وی پرد کھیے کر گھر میں رکھا ہوا ہے اورا پنے گھر کی برکت و سکون
کونیاہ کیا ہے۔ انسانس کے دہمن یہودی صرف چند طوائفوں اور بھانڈوں کے ذریعے عالم اسلام
کی اکثریت کوا پناغلام بنائے ہوئے ہیں اوران کی سوچوں پر انہی کا قبضہ ہے۔

#### ميژيااورافواهسازي

میڈیا میں افواسازی سے بڑے بنیادی مقاصد حاصل کے جاتے ہیں۔ یا افواہیں عوام کے اندر سے افعائی جاتی ہیں۔ انکا مقصد عاجی اور معاشرتی ستونوں پر قائم ممارت کو منبدم کرنا السکے درمیان تقرقے کے نیچ ڈالنا ہوتا ہے۔ جب عوام میں مایوی نا امیدی اور جنجلا ہٹ کی کیفیت ہوتی ہے تو انھیں افواہوں کی خصوصیت سے تو انھیں افواہوں کی خصوصیت سے موتی ہے کہ وہ بہت جلد جنگل کی آگ کی طرح مجیل جاتی ہیں۔

#### آواز كاجادو

خرنشر کرنے والے اوارے خبریں پڑھنے کے لئے ایسی آواز والے افراد کا انتخاب کرتے ہیں جنگی آواز وں بیس گھر کرتی جلی جاتی ہیں اور ہیں جنگی آواز وں بیس گھر کرتی جلی جاتی ہیں اور ولوں کا مرض بن جاتی ہیں۔ چنا نچے لوگ اگلے ون جب تک انگوئن نہیں لیتے انھیں چین نہیں آتا۔ اسکے ساتھ ساتھ ان خبریں پڑھنے والوں کی آواز کا اتار چڑھا واورالفاظ کا انتخاب بھی سامعین پراٹر انداز ہوتا ہے۔ آواز کے اس جادو کے اثرات آپ ہر خبر سننے والے پروکھے سکتے ہیں۔ مثلاً سوچنے اور شخیج کی صلاحیت کو متاثر کرنا، یقین سے نکال کرشکوک اور بے بقینی کی کیفیت میں مبتلا کرنا، وسوسوں کا زیادہ پیدا ہونا جملیت پیندی کا کم ہونا۔

# میڈیااورفکری گمراہی

يبودي جس وُگر پيمسلمانوں کي سوچ کو لے جانا چاہتے تھے دنيااي وُگر پے دوڑي چل

جاتی ہے۔ تعلیم یافتہ لوگ بغیرنفع نقصان دیکھے، ہالی وُ ڈ اور ہالی ؤ ڈ کی زلفوں کے اسیر ہیں۔ پنج کو مجھوٹ اور جھوٹ کو چکی بنادیا گیا ہے۔ دجالی تو توں کے خلاف اس جنگ کو کیک طرفہ دہشت گردگ کی جنگ بنا کرلوگوں کے ذہنوں میں بٹھادیا گیا ہے۔

د جائی قو توں کے خلاف و نیا مجر میں مجادین برسر پرکار ہیں۔ اور شجاعت و بہادری مبروا بٹار
کی الی تاریخ رقم کررہے ہیں کہ امت کو بجاطور پران پرفخر کرنا جا ہے تھا۔ لیکن اس میڈیائے ایس
گراہی میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے کہ اللہ ہی جسکو نکالنا چاہیں تو وہی تق کی بیجان کرسکتا ہے۔ کفرو
اسلام کی اس جنگ میں لوگوں نے اس نظریہ کو اختیار کیا ہے جو د جال اور اسکے پیرو کاروں نے اس
میڈیا کے ذریعے بھیلایا ہے۔ حتی کہ علم رکھنے والے حضرات بھی اس میڈیا کے زہرہے محفوظ نہیں
دہے۔ جیسا کہ حضرت حذیفہ نے فر مایا کہتم اپنے نظم پراس چیز کو ترجیح دوگے جود کھورہے ہوگے۔
اس طرح گراہ ہوجاؤگے کہ محسوس بھی نہیں ہوگا۔

راقم اس تكليف دو بحث مين نبيل جانا جا بتا ... بتانا صرف به جا بتا بول كه بية و صرف أيك

معبد کا مسئلہ تھا... جرف یا کتان کا مسئلہ ..... آپ ذراسو یے .... امام مہدی .... جرم شریف بیس بیٹے کر... بنام عالم اسلام ہے آئے جہاد کے پروانے ..... ایک ایس بیعت جسکے بارے بیس کا فرول کو بھی پند ہے کہ سب کچھ الٹ پلٹ ہوجائے گا.... نہ اسرائیل ہے گا... الله امریکہ اللہ کا فردس نہ جس کے گا۔... نہ اسرائیل ہے گا۔... الله امریکہ اللہ کا فردس نہ بھر مربی گانہ جم کا جمہوری نظام .... جرف اور صرف اللہ کا کلم .... الله کا قانون .... جم مربی فی اللہ علیہ وسلم کا نظام ... جمیڈیا امام مہدی کو کیا بنا کر پیش کی زیان بیاس میدی کو کیا بنا کر پیش کرے گا... آئی جس بند کے جارے میں استعال ہوئی والی میڈیا کی زبان بیل سوگنا اضافہ کرد ہے ۔... جی بال ... سوگنا .... کیونکہ وہ مسئلہ بھی اتنا ہی ہوئی والی میڈیا کی زبان بیل سوگنا اضافہ کرد ہے ۔... جی بال ... سوگنا .... کیونکہ وہ مسئلہ بھی اتنا ہی

منیٰ میں بنگا ہے چھوٹ پڑے ہیں ......بہت زیادہ بلاکتوں کا خدشہ ہے...ابھی تک سبب معلوم نہیں ہوسکا ہے....ابھی تک سبب معصوم انسانوں کا خون بہاتے رہے ہیں .....اور فدہی مقامات پردھا کے کرتے رہے ہیں ..... اور فدہی مقامات پردھا کے کرتے رہے ہیں ..... جی است معصوم انسانوں کا خون بہاتے رہے ہیں ..... اور فدہیں مقامات پردھا کے کرتے رہے ہیں ..... خراص کی بڑی تعداد کوئی گردیا گیا ہے اور الشیں خون میں تیررہی ہیں ..... اظرین دہشت گردوں نے اللہ کے مقدی گھر حرم شریف پر قبضہ کرلیا ہے اور دبال موجود جان کرام کو بر شال بنالیا ہے جنگو وہ انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں ان میں چھوٹے بچے وار بڑی تعداد میں عورتیں بھی موجود ہیں ... برطرف چچ و پکار ہے ... اور مدد کے لئے بچے پکار رہے ہیں اہمارے ورتی بھی موجود ہیں ... برطرف چچ و پکار ہے ... اور مدد کے لئے بچے پکار رہے ہیں انام میں جنگ خوان ہیں امر یکہ کو انجائی مطلوب وہشت گردوک مثامل بیں جان دہشت گردول ہی امر یکہ کو انجائی مطلوب وہشت گردوک ہی شامل بیں جنگ تا تا دون اور امرائیل کی جانب بیں جتا دی فوج کی بٹی بٹالین روانہ ہو پکی ہیں ....... البت اس اتحادی فوج کے انجام کی خرکو ہیں ہیں استحادی فوج کی گئی بٹالین روانہ ہو پکئی ہیں ........ البت اس اتحادی فوج کے انجام کی خرکو ہیں ہیں استحادی فوج کے انجام کی خرکو

سفیانی کے لئکر کے بیداء میں دھنے تک کا جودقت ہوگا اس میں جبوٹ ،فریب ، دجالیت ، اور میڈیا کی جاد دگری کا انداز ہ آپ کر سکتے ہیں ۔لوگ جب ٹی وی کی اسکرین پرمنی کے میدان میں، خون میں تیرتی لاشیں لوگ دیکھ رہے ہوئے ... بختلف مناظر بار بار دکھا کر لوگوں کے ذہن میں د حالی میڈیا نے وہ سب بٹھا دیا ہوگا .....اس نفرت کو یاد کیجئے جومولا ناعبدالعزیز کی گرفآری کے بعد لوگوں کی دلوں میں تھی ....جرم شریف پر قبضہ کرنے والے (امام مہدی) کے بارے میں میڈیا دیکھنے والوں کا کیا حال ہوگا۔ جود کچھ رہے ہونگے اس کواپنے علم پرتر چھے دیگے۔ ایسے تحض کوامام مبدی تو ماننا دور کی بات ... بس اللہ تفاظت فرمائے لوگوں کی زباتوں سے کیا بچھنگل رہا ہوگا اسکا اندازہ کرنا مشکل نہیں۔ البتہ وہ ایمان والے جو حق کا ساتھ دینے میں کسی ہے نہیں ڈرتے ، جنگے دل حق کو تو اکوامام دل حق کو تو اکوامام مبدی کے لئے کھلے رہتے ہیں ، وہ اگر بہاڑوں کی عاروں میں بھی ہوئے تو اکوامام مبدی کے ظہور کا علم ہوجائے گا۔

## یرو پیکنڈے کا تو ژ

میڈیا گی اہمیت اور اسکے اثرات کے بارے میں آپ پڑھ پچے ہیں۔اب آپ کے ذہن میں بیسوال آرہا ہوگا کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ کیا اخبارات ،ریڈیو اورٹی وی سے خودکو بالکل دور کرلینا جاہئے؟ یا پھر ہمیں بھی اپنا کوئی ٹی وی چینل کھول لینا چاہئے؟

میڈیا کے حوالے ہے ہمیں دوطرح کی پالیسی بنانی ہوگی۔ایک دفاعی اور دوسری اقدای۔
دفاعی بید کدلوگوں کومیڈیا کی حقیقت ہے آگاہ کیاجائے۔ کیونکہ لوگ جن وباطل کے موضوع پر جب
ہمی گفتگو کرتے ہیں تو آئی معلومات میڈیا پر بنی ہوتی ہے۔ وہی ذہن لے کروہ جن کے خلاف بول
دہ ہموتے ہیں۔ جب آپ دلائل کے ذریعے آئی معلومات کی بنیادوں کو ہلا دینگے تو شک کی جو
ٹارت انہوں نے تقمیر کی تھی وہ خود بخو دگر جائے گی۔اسکے بعد آپ اصل حقائق سے انکوآگاہ
گرینگے۔اسکافا کدہ بیہوگا کہ دجالی قوتوں کے پروپیگنڈے کا میدان کم ہموجائے گا اور لوگ انکے
زہرے محفوظ رہیں گے۔اسکے ساتھ ساتھ پروپیگنڈے کا قوڑ کیا جائے۔ بیکام آپ بغیرا کیک
دوبیر خرج کے بھی کر کتے ہیں۔ سینہ بسینہ۔آپ پریٹان ندہوسے اور اپنے دب پرتو کل کرکے
بینہ بسینہ اپنی دعوت کا آغاز کردہ ہے۔

سید بسید دوت کا طریقہ اور اسکے فوائد اگر دیکھنے ہوں تو تبلیغی جماعت کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اپنی بات نخاطب کے ذہن میں کیے ڈالی جاتی ہے، اپنے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کا تو ڈکس طرح کیا جاتا ہے، یہ تمام باتیں آپ عملی طور پر تبلیغی جماعت سے سکھ سکتے ہیں۔ خافین کے پروپیگنڈہ کا بہترین انداز میں تو ڈکرنا تبلیغی جماعت کا خاص طرم التیاز ہے۔ اسکے علاوہ مسلمانوں میں کوئی الیمی جماعت بندے کے علم میں نہیں جو اسنے خلاف ہونے والے

یرہ پیگنڈے کا تو ڑائی تیزی ہے کرلیتی ہو۔ بلکہ اور دینی جماعتوں کا حال سے بیکدا تھے اپنے کارکن ہوتے ہیں جی گا کہ جہاد میں مصروف مجاہدین کا بھی یکی حال ہے۔ یرہ پیگنڈے کو پھیلا مہ اور کو سانا ہی سب سے بری غلطی ہے۔ اس طرح آپ اپنے دشن کے مقاصد پورے کر دہے ہوتے ہیں۔ جبکہ تبلیغی جماعت میں پہلا اصول ہی ہے کہ ایک بات کو قور آو ہیں روک ویا جاتا ہے اسکونہ آگے برد صایا جاتا ہے اور نہ برد صافے دیا جاتا ہے یکی چیز پرد پیگنڈے کی موت ہے۔ یہ خود انجی موت مرجاتا ہے آپ کو پھتا ور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔

یہ دراصل قرآن کا طریقہ کار ہے، جواللہ تعالیٰ نے جمیں واقعہ ا فک میں بتلایا ہے۔ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے بارے میں منافقین نے پروپیگینڈ ہ کیا۔ بعض سادہ لوح مسلمانوں نے سنا وراسکودوسروں سے بھی بیان کر بیٹھے۔

ام المؤمنین کی یا کدامنی کی گوائی رب کا نئات نے خود دی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کوتعلیم بھی دی کہ شمنوں کے برو بیگینڈے کا نؤ ژکس طرح کرنا چاہئے۔

● لولا اذسمعتموه ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. ايما كون نهواجب تم في الربات (تهت) كونتاتوا يمان والحمر داورا يمان والى عورتين مسلمانون كي بارئ بين خيركا كمان كرت اوريه كهدية بيتو كلا بهتان ہے۔

الله تعالی مسلمانوں کو پہلی تعلیم ہیدے رہے ہیں کے مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہئے ۔نہ کہ شک اور تذبذب جو کہ میڈیا کا خاصہ ہے۔

ولو لا اذسمعتموہ قلتم ما یکون لناأن نتکلم بھذا سبخنک هذا بھتان عظیم اورابیا کیوں ندکیا جب تم نے بیات تی کہتم ہی کبدد ہے ہمارے لئے مناسب نیس کہ ہم اس پر گفتگو کریں۔ آپکی (اے اللہ) ذات پاک ہے۔ بیتو بہت بڑا بہتان ہے۔ بیہ ہے وہ راز جو پردیگینڈے کی موت ہے۔

#### اقدا می دعوت

اقدامی سے کہ جہاد کے میدانوں ہے آنے والی خبروں اور دیگر حق وباطل کے موضوعات کے بارے میں اوگوں کو حقائق ہے آگاہ کیا جائے فیصوصاً کالم نگاروں اور ٹی وی پر آنے والے حضرات کو نیز جوالزامات میبود یول کی جانب سے مجاہد مین پرتھوپے جارہے ہیں آپ اس میں معذرت خواہانہ یا دفا گی روبیا ختیار ہالکل نہ کریں ۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ معصوم شہر یول کو مارنا کہال کی انسانیت ہے؟ کیا اسلام آئی اجازت دیتا ہے؟ آپ اسکے جواب میں اسلام کی صفائی ہیان کرنے پر نہ لگ جا کیں اسلام کی صفائی ہیان کرنے پر نہ لگ جا کیں اسلام کی صفائی ہیان کرنے پر نہ لگ جا کیں بلکہ سوال کرنے والے پرالفے سوالات کی ہو چھاڑ کرد یں ۔ امریکی شہری بی صرف معصوم ہیں ۔ فلسطین ۔ مشمیر ... عراق وافعانستا ن میں آگ میں زندہ جلاد سے جانے والے انسان نہیں تھے؟ امریکیول کے لیکس پر پلنے والی فوج نے جو پچھائوجہ (عراق) میں کیا ، قندوز وشہر غان میں کیا وہ انسان نہیں سے آپ اس کیا ۔ قندوز وشہر غان میں کیا وہ انسان نہیں سے ۔ آپ اس کیا جو پی پر بولتے جائے ۔ آگروہ کیم کوئی اعتراض کر ہے ۔ پھراین صفائی کے بجائے التی چر بولتے جائے ۔ آگروہ کیم کوئی اعتراض کر ہے۔ پھراین صفائی کے بجائے التی چر معانی کریں۔

قر آن کریم نے جمیں دعوت کا بھی انداز سکھایا ہے۔ جب بھی کا فروں نے کسی خاص مستلے پر مسلمانوں کو تقیید کا نشانہ بنایا قرآن نے اسکی صفائی دینے کے بجائے انکوالزامی جواب دیا۔ یہودیوں نے جب بھی اسلام یا مسلمانوں کے بارے میں کوئی اعتراض کیا قرآن نے انکوا نکا اصل چرہ دکھلا کرائلی زبانیں بندگیں۔

آئی ہوئے ہوئے مسلم دانشور یہودیوں کے اعتر اضات من کر دفاعی اور معذرت خواہا ندروید اختیار کر لیتے ہیں گویا (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ نے جہاد کا تھم نازل فرما کر مسلمانوں کوشر مندہ کر دیا ہو۔ چنانچے ساراوت اپنے دفاع میں ہی گذار دیتے ہیں۔اوراصل سکلے کی طرف آنے کا موقع ہی نہیں ماتا۔ ہماری کوشش ہے ہونی جا ہے کہ لوگوں کواصل سکلے اورا ختلاف کی بنیا دکاعلم ہو۔

جہاں تک دوسر \_ سوال کا تعلق ہے کہ اپنائی وی چینل ہونا چاہئے یا نہیں تو اس بارے میں لوگوں کی اکثریت میہ چاہتی ہے کہ انکا اپنائی وی چینل ہونا چاہئے۔ اسکی شرقی حیثیت کے بارے میں تو علاء ہی بات کر سکتے ہیں میطالب علم اس قابل نہیں کہ اس بارے میں کوئی بات کر سکے۔ البت جہاں تک لوگوں کے خیال کا تعلق ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اکوئی وی چینل چلانے کے نظام کے بارے میں کممل معلومات نہیں ہیں۔ اگر آپ میر جھتے ہیں کہ اپنائی وی چینل کھول کر آپ کفر واسلام کی اس جگ میں کہ اپنائی وی چینل کھول کر آپ کفر واسلام کی اس جگ میں اوگوں کو حقائی ہے آگاہ کر سکیں گے تو آپکا یہ خیال بالکل ورست نہیں ہے۔ جن و باطل جگ میں اوگوں کو وہی کچھ دکھا نا ہوگا جو باطل چاہے گا۔ مثلاً امریکہ کی افغانستان آ مدکو آپ وسائل کی جگ کہ کر امریکہ پر شقید کر سکتے ہیں لیکن اسکوا جادیث کی روشنی میں دجال کا لشکر ٹا بت

کرنے کی اجازت ہرگزشیں دی جائے گی۔ دنیا کے سی بھی حکر ان پرآپ جھتی جا ہیں تقید کرلیں
لیکن اصل خرابی کی جڑا بلیس کے نظام پر تنقید برداشت نہیں کی جائے گی۔ بلکداس جمہوریت کے
طاخوت کو آپ کو بھی پوجنا پڑے گا۔ آپ جس میڈیا کو آزاد بچھ رہے ہیں یہ یہودی خبر رسال
ایجنسیوں کی مضبوط بیڑیوں میں قیدایسا ادارہ ہے جوصرف وہی دکھا سکتا ہے جو دجالی تو تیں جا ہتی
ہیں۔اگر بھی کو کی کا لم نگار، مدیریا ٹی وی کا اینکر پرین انکی مرضی کے خلاف جانے کی خلطی کر بیٹھی تو
اسکی پوری قیمت اسکو چکانا پڑتی ہے۔ مسئلے کی حساسیت کے اعتبارے یہ قیمت ہوتی ہے جوٹو کری
سے لے کرزندگی سے محروی تک جاتی ہے۔ اس بدمعاشی کے اظہار میں خلا ہری رواداری کا لحاظ بھی
منیس دکھا جاتا بلکہ پروگرام کے دوران اگر کوئی حساس نوعیت کے مسئلے میں لوگوں کو حقائق ہے آگاہ
منیس دکھا جاتا بلکہ پروگرام کے دوران اگر کوئی حساس نوعیت کے مسئلے میں لوگوں کو حقائق ہے آگاہ

اگرآپ کا اپنائی وی چینل نہیں ہے تب بھی میدان نہیں چیوڑ نا چاہیے بلکہ موجودہ وسائل ابلاغ کو بہتر سے بہتر انداز میں استعال کرنا چاہیے۔ دستیاب وسائل ابلاغ کو بم کیسے اپنے لئے استعال کر سکتے ہیں اسکے لئے ہم عراق جہاد میں ابو مصعب زرقاوی شہید ؓ کے طریقاتہ کار سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ زرقاوی شہیدؓ نے امریکہ کونہ صرف میدان میں قلست دی بلکہ میڈیا سے محاذ پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ بور پین فوج کے ساتھ ساتھ برطانیہ و امریکہ کو بھی فوج کی واپسی کا اعلان کرنا بڑا۔

جمیں اس بارے بیں سوچنا جائے جوہم کر سکتے ہیں جو ہمارے بس سے باہر ہاں پر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ جہاد کے میدانوں سے تعلق جوڑ ہے آگر یہیں کر سکتے تو کم از کم ان میدانوں سے تعلق جوڑ ہے آگر یہیں کر سکتے تو کم از کم ان میدانوں سے آغوالی جو نیوالے پر و پیگٹٹرے کا تو ڑکھیے اور لوگوں کو حقائق بتا ہے ۔ اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ ملاہے ، ای میل ، خطوط ، پہفلٹ مراسلات غرض مر جوڑ کر بیٹھے اور زیادہ سے زیادہ محنت سے بحثے ۔ تو اللہ تعالیٰ آپی محنت میں برکت پیدا فرماد یکھے۔ شرط میہ کہ کا خلام کے ساتھ جبد مسلسل جاری د ہے، ورنہ بقول شاعر باتوں سے بھی برلی ہے کئی قوم کی تقدیر

# عالمی ادارے ....دجال کے معاون

آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک: بید دونوں کیا ہیں ۔انبدیمبودی بینکاروں کا نام آئی ایم ایف یا عالمی بینک ہے۔ وی اسکے سیاہ سپید کے مالک ہیں۔

# شیطانوں کا مرکز....عالمی ادارہ صحت (W.H.O)

بیوہ شیطانی ادارہ ہے جس نے انسانیت کی تذکیل کر کے ابلیس کوخوش کرنے کا عبد کررکھا ہے بیمال موجود افراد سرتا پیرشیطانی صفات کے حامل ہیں۔ جن کی زندگی بنتی کھیلتی بستیول کو موذی امراش کا شکار بنانا اور پھران مریضوں پرنت نئے تجربات کرناہے۔

جراثین ہتھیاروں (Biological Weapons) کے بارے ہیں تحقیقات میں اس اوارے کا بنیاوی کردارہ ہے۔ پھران ہتھیاروں کے تجربات کرنے کے لئے اسکے پاس بہت وشیح میدان موجود ہے۔ دنیا بحر میں مریضوں پر بیاس کے تجربات کرتے ہیں خصوصاً آفات ذوہ علاقوں میں مریض ان کا آسان شکار ہوتے ہیں ایسے بہت سارے واقعات منظر عام پرآ چکے ہیں لیکن جو خفیہ ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ ہیں۔ چونکہ بیشیطان صفت ڈاکٹر سیجائن کر پناہ گزینوں کی باس جاتے ہیں اور پھرآفت زدہ علاقوں میں کوئی ہے پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا کہ جو دوائیال مریضوں کو تقسیم کیجار ہی ہیں وہ کسی ہیں لیخذا بیڈ اکٹر باسانی ان دوائی نما ہتھیاروں کے تجربات کرتے رہتے ہیں۔

ا پٹی تابکاری والی روٹیاں مریضوں کو کھلانے کے واقعات ریکارڈ پرموجود ہیں۔ پولیو کے قطروں کی شکل میں خطرناک فتم سے جراثیمی ہتھیار اس وقت کامیابی اور بغیر کسی مزاحمت کے یا کتان کے کوئے کوئے میں بلائے جارہے ہیں۔جس سے ایڈز وغیرہ کھیلے گا۔ ایڈز کے دائرس (H.I.V) کے بارے میں تواب میہ بات نابت ہو چک ہے کہ اس کو ان جیسے ہی ایڈز کے دائرس (H.I.V) کے بارے میں تواب میہ بات نابت ہو چک ہے کہ اس کو پھیلایا گیا۔ میرکام با قاعدہ (W.H.O) کی تحریری اجازت ناہے ہے ہوا۔ ای طرح بیادارہ انسانی اعضاء پر مختلف تجربات کرتا رہتا ہے دنیا کے مختلف حصول ہے انسانی اعضاء اسمگل کئے جاتے ہیں اور مختلف اعضاء کو اسپتالوں سے چوری بھی کرایا جاتا ہے۔

الی بی ایک چوری برطانیہ کے ایک بہتال میں پکڑی گئی جوبیں برس تک بینغیرانسانی عمل کرتا رہا۔ اس بہتال میں بچوں کے دماغ نکال لئے جاتے تھے اور ان کو پرائیویٹ اداروں کو فروخت کردیاجا تا تھا۔

بچوں کو ذرج کرنے کے واقعات آپ دنیا بحر میں سنتے رہتے ہیں لیکن اتنا جان لیجئے کہ جو ملزم ایسے واقعات میں بگڑ اجاتا ہے وہ اصلی نہیں ہوتا۔ بلکہ پولیس کسی کو بھی '' چارہ'' بنا کرمیڈیا کے سامنے پیش کردیتی ہے اور اصل شیطانوں کی طرف کوئی اخباریا ٹی وی والا انگلی اٹھانے کی جرأت بھی نہیں کرسکتا۔

#### خاندانی منصوبه بندی

اس منصوب كواس طرح عملى جامه بهنايا كميا كدكوني كحراوركوني فرداسك اثرات سي محفوظ ت

رہ سکا۔ اس میں بڑا کر دار یہودی ملٹی پیشنل کمپنیوں نے ادا کیا جنھوں نے کھانے پینے گی اشیاء میں ایسے بھیادی اجزاء شامل کرنے میں سے خاندانی منصوبہ بندی کے نتائج حاصل کرنے میں آسانی موقی مشلا آبوڈین ملائمک، بناسپتی تھی اور کوکنگ آئل ہی نسلِ انسانی کے لئے الیم جاہ کن چزیں چی کہ اکتفا نہیں کہا تھے ہوتے ہوئے کسی اور چزکی ضرورت نہیں تھی ۔ لیکن دجال کے لوگوں نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بچوں کے ڈبے بند دودوہ سے لے کر پیپی، کوک اور دیگر مشروبات سے رہی تھی صحت والوں کو بھی بستروں سے لگا دیا۔ بچوں کی چاکیٹ، والز آکسکریم اور اس طرح تقریباً چھ بخرار زہر یلے کیمیکل کھانے پینے کی چیزوں میں استعال ہور ہے جی جسی جسکے نتائج آپ اسپتالوں میں بنار دیکھ سے جی جس جسکے نتائج آپ اسپتالوں میں بیاران دیکھ سے جی حرض میں بے تحاشا اضاف میں استعال سے شوگر کے مرض میں بے تحاشا اضاف میں استعال سے شوگر کے مرض میں بے تحاشا اضاف میں ہوں ہے۔

آگر آپ د جال اور اسکے شیطان صفت میبودی دوستوں کے بارے بیش تفور ابہت جانے بیں ،اور میر بھی جانے بیں ، اور میر بھی جانے بیں کہ دنیا کی آبادی خصوصاً مسلمانوں کی آبادی کو کم کرنا اسکے لئے کتنا اہم ہے تو چھر میافسوس ناک حقیقت بھی جان لیج کہ وہ آپ ہی کے باتھوں آپ کی موجودہ نسل کوالیا زہر پلارہے ہیں جبکی اثرات چند سالوں ہیں آنا شروع ہوجا کی گے۔ یہ پولیو کے قطرے ہیں۔ ایسے قطرے جنگی حقیقت نہ بلانے والے جانے ہیں اور نہ بچوں کے والدین۔

#### يوليو كے قطرے يا...ايدز كامتھيار

جونہیں جانے اکے لئے یہ خفیقی رپورٹ روز نامدامت کراچی کے شکر ہے کے ساتھ شائع کی جارہی ہے۔ یہ رپورٹ سائنسی حقائق اور ماہر سائنسدانوں کی تحقیق پر بنی ہے لہذا اسکے مقابلے میں کہی نامعلوم عالم کا فتو گی ، یا کسی سیاسی لیڈر کے دیواروں پر چہاں پوسٹر کوئی وزن نہیں رکھتے۔ یہار یوں سے بچاؤ کی و کسینیشن کی اس عالمی ہم کے حوالے سے صرف افریقہ کے فریب، جاتل اور وہمی یا پھر پاکستان کے اسلامی انتہا پہند تحفظات کا شکار نہیں بلکد دنیا بھر کے نامی گرائی سائنس دان، طبی ماہرین محققین اور عالی سائنس دان، طبی ماہرین محققین اور عالمی آبادیاتی مسائل کے ماہرین کی اچھی خاصی تعداد شروع ون سے اسے انسانیت کے خلاف گری سازش قر اردے رہی ہے۔ ایسے تمام ماہرین اور تظیموں سے زیادہ نہیں اور تقلیموں سے زیادہ نہیں اور تقلیموں سے زیادہ و کہائی بی سائل جارہی ہے۔ اسے تمام ماہرین اور تقلیموں سے زیادہ و کے افریک جانس کے مطابق خوش فہم سے محققین سے مطابق

وسطی افریقہ سے جنوبی افریقہ معدنی دولت سے مالا مال ہے۔ انہی علاقوں میں عجیب و غریب اور پراسرار وائرسوں کا بھیلنا پھراس کا و بائی شکل اضیار کرنا اور بیتیج کے طور پر ہزاروں لاکھوں کوموت کی فیندسلا و بنا، کیا پیسب ایک اتفاق ہی ہے؟ آغاز میں ایڈز کوجم جنس پرستوں کی بیاری کانام کیوں دیا گیا؟ کیا ایڈز وائرس کچ کچ ایک فقد رتی آفت ہے جوافریقی ہرے بندر کے ایک عورت کو کٹانے سے پھیلا؟

1983ء میں ڈاکٹر اسٹر بکر لاس اینجلس میں گیسٹر واینٹیز ولو جی کی پر پیٹس کرتے تھے۔وہ ایک ماہر پیتھالوجسٹ ہیں اور فار ما گولو جی میں پی آج ڈی۔ڈاکٹر اسٹر بکراوراس کے بھائی اٹاری ٹیڈ سکورٹی چیفک بینک آف کیلی فور نیا گ'' ہیلٹھ میٹھیٹس آرگنا ئزیشن' کے لئے بچھ تجاویز تیار کر رہے تھے۔انہیں ایڈز کے مریضوں کی تگہداشت کے طویل المدتی اقتصادی اثر اے معلوم کرنے تے 1983ء میں ایڈز کے حوالے ہے ایسی معلومات دستیاب نتیمیں۔ دونوں بھائیوں کے پاس
ایک بی آپشن رہ گیا تھا کہ وہ اس نسبتا نئی بیاری ہے متعلق طبی لٹر پچر پر بی تحقیق کریں۔ تحقیق کا ایک بی آپشن رہ گیا تھا کہ وہ اس نسبتا نئی بیاری ہے متعلق طبی لٹر پچر پر بی تحقیق کریں۔ تحقیق کا اندازہ نہ تھا ہے انگشاف ان کی زندگی کا دھارا بی تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ انہیں 5 برس تک ایک ایسے صبر آزمادور ہے گزرنا پڑے گا جس کا اختیام دی اسٹر بکر میمورنڈم کی تخلیق پر ہوگا۔ دی اسٹر بکر میمورنڈم نامی سے گزرنا پڑے گا جس کا اختیام دی اسٹر بکر میمورنڈم کی تخلیق پر ہوگا۔ دی اسٹر بکر میمورنڈم نامی سے ویڈ یوٹیپ سے ساتھ ساتھ ایک الیمی ویڈ یوٹیپ سے ساتھ ساتھ ایک الیمی ایرگار دستا و پر بھی وجود بیس آئی جے دی بائیوا فیک الرث (The Bio-Attack Alert) کا مادیا گیا۔

میڈ یکل لٹریچرکی اسٹڈی کے دوران ان بھائیوں پر پہ حقیقت آشکار ابونی کہ ایڈز وائرس آق برسوں پہلے معلوم ہو چکا تھا۔ ورلڈ ہمائی آرگنا ہُزیش کے نامورسائنسدان کی ایک تح بری درخواست ان کے ہاتھ گئی۔ اس درخواست میں ان سائنس دانوں نے عالمی ادارہ صحت (WHO) ہے ایڈز جیسے وائرس کی تخلیق اوراس کے انسانوں پر اثر ات نوٹ کرنے کی اجازت طلب کی تھی۔ واکٹر اسٹریکر نے ایسے ہزاروں دستاو پڑات سمامنے لائے جو بیٹا بہت کررہے تھے کہ ایڈز کا وائرس دراصل انسانوں کی تخلیق ہے۔

بیدویڈ یو خاص طور پرڈاکٹر حضرات کے لئے بہت ضروری ہے۔ ادھر ایک طرف ڈاکٹر اسٹر بکر کے ہاتھ ایسے دستاویز بی ثبوت لگ رہے تھے جوایڈز کوانسانی تخلیق کر دہ وائرس ثابت کر رہے ہتے ، ادھر دوسری طرف دنیا بھر کی حکومتیں طبی مجکھے اور طبی ماہر بین ذرائع ابلاغ پر دنیا بھر کے عوام کو بید کہانی سنارہ ہے تھے کہ افریقہ میں ایک ہرے بندر نے مقامی خاتون کو کا ٹااور یوں ایڈز کا وائرس بندرے خاتون اور پھر دنیا بھر میں پھیلا۔ ڈاکٹر اسٹر بکر کی تحقیق آگے بڑھی تو مزیدا نکشاف یہ ہوا کہ ایڈز کا بیدوائرس لیمبارٹری میں نہ صرف بنایا جا چکا تھا بلکہ بیاستعال بھی کر لیا گیا تھا اور اب بید بینوس آنسان کی بقاء کے لئے خطر و بن چکا تھا۔ کیونکہ بیدوائرس و بی پچھ کرنے لگا تھا جس کے لئے است کے است کے ورنزوں ، بینیٹر وں طبی ماہر بین اور طبی اداروں کو خطوط لکھے گرکسی کے گا نوں پر جواں تک ندرینگی ۔ است نے خطوط کے صرف 3 جوابات طبے تین اور کی ریاست کے گورنزوں کی طرف ہے۔ اسٹر خطوط کے صرف 3 جوابات طبے تین اور کی ریاست گی ریاست کے اسٹر خطوط کے صرف 3 جوابات طبے تین اور کی ریاست گی ریاست گی در زوں کی طرف ہے۔ اسٹر خطوط کے صرف 3 جوابات طبے تین اور کی ریاست گی ریاست گی ریاست گی ریاست گی ریاست کی گاروں کی طرف ہے۔ اسٹر خطوط کی میں دور وں کی طرف ہے۔ اسٹر خطوط کے صرف 3 جوابات سے تین اور کی ریاستی گورنزوں کی طرف ہے۔

یدر پورٹ ٹائپ خبر 11 مئی 1987ء کولندن کے موقر ترین روز تا ہے دی ٹائمنز نے فرنٹ بھی پرلگائی۔ مرخی بیتھی خسرہ کیلئے لگائے جانے والے شیکے ایڈز وائزس پھیلا رہے ہیں۔
فرنٹ بھی پرلگائی۔ مرخی بیتھی خسرہ کیلئے لگائے جانے والے شیکے ایڈز وائزس پھیلا رہے ہیں۔
میزس رائٹ
میں (Smallpox Vaccine Triggered AIDS Virus) ہے ایک اور کو سوت (WHO) کے ایک کسٹنٹ نے ادارے کور پورٹ دی کرزیمیا ، زائزے اور برازیل ہیں خسرہ ویکسینیشن اورایڈز وائزس کے پھیلاؤ کے ورمیان تعلق کا شبرتھا۔ تھیت پریشکوک وشبہات ورست نکلے۔ کسٹنٹ نے بیر پورٹ کی میں کا اس نے اے شاکع نہیں کیا۔

(www.health.org.nz/aids.html」が)

پیٹرس رائٹ نے پچے سوالات اٹھائے ہیں۔ وہ پو چھتا ہے آخر برازیل لا طبی امریکا کا ایڈز اسب سے زیادہ متاثرہ ملک کیے بنا؟ ہیٹی امریکہ تک ایڈز وائرس کا روٹ کیے بنا؟ ہیٹی امریکہ تک ایڈز وائرس کا روٹ کیے بنا؟ برازیل واحد جنوبی امریکی ملک واحد جنوبی امریکی ملک ایڈز کا سب سے بڑا شکار بنا کیا بیا تفاق ہے؟ زائرے ہیں 33 ملین خسرہ کے شکے لگائے گئے۔ ایڈز کا سب سے بڑا شکار بنا کیا بیا تفاق ہے؟ زائرے ہیں 33 ملین خسرہ کے شکے لگائے گئے۔ زیر ہوئی کے اور پھریے گھروں کولوٹے رائٹ کے مطابق ای پذیر ہے ، ان سب کوخسرہ سے بچاؤ کے شکے گئے اور پھریے گھروں کولوٹے رائٹ کے مطابق ای مہینے جنیو اک نز و یک ایک میٹنگ کے بعد 50 ماہرین نے اعلان کیا تھا کہ جنوبی افریقہ کی ایک مہینے جنیو ایک نز و یک ایک میٹنگ کے بعد 50 ماہرین نے اعلان کیا تھا کہ جنوبی افریقہ کی ایک مہینے جنوبی ان اور کے دوران اور کے دوران اور جن کی ایک ایک ہوئے کی ایک میٹنگ کے باہرین پر لیبارٹری تجوبوں کے دوران اور جبران کن انکشافات بھی ہوتے رہیں گے گردہ سب اپنا منہ بندر کھیں گے، کیونکہ انہیں اس کی تخواہ دی بیاتی ہے۔

1969 میں امریکی طبی جرنل میڈیکل نیوز میں یو نیورٹی آف سدرن کیلی فورٹیا کے ڈاکٹر ولرڈائل مار ملزیٹ کی رپورٹ فرنٹ بیج پر شائع ہو گئی تھی۔اس رپورٹ کے مطابق خسرہ کے ویکسین 38 فراد پر کئے گئے تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ خسرہ کے میدو پکسین کینسر (ٹیوس) کا باعث بین ۔ مید 38 فراد پر کئے گئے تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ خسرہ کے میدو پکسین کینسر ٹیوس سے مگر باعث بین ۔ مید قسرہ کے ویکسین انہیں لگائے گئے تو ان میں کینسر کے ابتدائی اعلامات ظاہر ہوئے گئے۔

جولائی 1969ء کوامر کی فوج کے ایڈ وائسڈ ریسر چ پر وجیکٹ ایجنسی (ARPA) کے وائر کیٹر ڈاکٹر میک آرتحر کا گریس کے سامنے چش ہوئے اس نے کا گریس کو بتایا: بیدجیا تیاتی ایجنٹ ایڈز ALDS یعنی (Acquired Immune Deficiency Syndrome) تھا۔ ایڈز ALDS نے ایڈز نامی بیدجیا تیاتی ایجنٹ تیار کرنے کے لئے 10 ملین ڈالر مانگے ۔ بیایڈ زوائر س کے کے انسانوں بیس پائے وائر میں کے انسانوں بیس پائے کو سامنے آنے ہے دی برس پہلے کی بات ہے کا گریس کے کا انسانوں بیس پائے گا بات ہے کا گریس کے سامنے ڈاکٹر نے بیدا لفاظ بھی کے بیدا نیتہائی متناز عالیثو ہے۔ بہت سے لوگوں نے انسی کی ختیق کی سامنے ڈاکٹر نے بیدالفاظ بھی کے بیدا نیتہائی متناز عالیثو ہے۔ بہت سے لوگوں نے انسی کی ختیق کی موالے ۔ 1961ء تا 1968ء تا 1968ء دوران جب پیغا گون بیس اس مسنوی جراثیمی بھیار پر بحث بھو رہی تھی مرابر کے کمار اسکر بیر کی آنہ ایک کرنے کا باعث لیار کی دوران جب پیغا گون بیس اس مسنوی جراثیمی بھیار پر بحث بو لیے انسانوں کو 15 ماہ گزر ہے گئے اور درابر سے میک نماراور للہ بینک کے سر براہ بھے۔) میک نمارا نے کے اعلان کو 15 ماہ گزر ہے گئے اور دوران کہا '' انتیانی طور پرق کیڈئیس کہا جا سکتا گرد نیا کی آباد کی بین الاقوائی بینکاروں سے خطاب کے دوران کہا '' انتیانی طور پرق کیڈئیس کہا جا سکتا گرد نیا کی آباد کی بین الاقوائی بینکاروں سے خطاب کے دوران کہا '' انتیانی طور پرق کیڈئیس کہا جا سکتا گرد نیا کی آباد کی تین الاقوائی بین کی گفتگو ہے تھا دوروسرا ہی کیشر حاصات بہرطور بڑھا دی جانے ۔ اور دوسرا ہی کیشرح اس است کے ایک کی گفتگو ہے تھا دوروسرا ہی کیشرح اس است کے ایک کی گفتگو ہے تھا دوروسرا ہی کیشرح اس است کے ایک کی گفتگو ہے۔ اور دوسرا ہی کیشرح اس است کے ایک کیت کی کو کر لیک جانے ۔ اور دوسرا ہی کیشرح اس است کیا گیا تھی کیا تھا تھا کہ کر کیا گئی کے ۔ اور دوسرا ہی کیشرح اس است کے ایک کیسے کی گئیس کو است کی کو کر کیا گئی کینگوں کو سے کی کو تھا کی کو کی کو کی کو کیف کے ۔ اور دوسرا ہی کیشرح اس است کی کو کی گفتگو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو

● جب پہلی دفعہ کا تگریس کے سامنے ڈاکٹر میک آرتھر نے مصنوی حیاتیاتی ایجنٹ کا معاملہ اٹھایا،
کے نما داسیریٹری آف ڈیفٹس تھے یعنی فیصلہ کن شخصیت ﴿ جب اس حیاتیاتی ایجنٹ کی تیاری
کے حوالے ہے 15 ماہ گزر پھکے تھے میک نما راور لڈ بینک کے مربراہ تھے۔ ورلڈ بینک وہ واحد ادارہ
ہے جو دنیا کے مالی معاملات یا مختصراً دنیا کی اکا نومی کو کنٹرول کرتا ہے۔ ﴿ بیک نما رائے دنیا کی
برھتی ہوئی آبادی کو مستقبل کا سب سے بڑا خطرہ قرار دیا اور اس پر قابو پانے کے صرف دوطر یھے
برھتی ہوئی آبادی کو مستقبل کا سب سے بڑا خطرہ قرار دیا اور اس پر قابو پانے کے صرف دوطر یھے
بیائٹ بیس کی یا شرح اموات بیں اضافہ۔

Promise and Power رابرٹ میک نمارا کی معیاری سوائے عمری ہے۔ ڈی بورا شاپلے (Deborah Shapley) کی کھی ہوئی ریس کتاب لٹل براؤن بوسٹن ہیں 1993ء کو شائع ہوئی ۔اس کتاب میں جا بجاد نیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کے حوالے ہے میک نمارا کا نقطہ نظر بیان کیا گیا ہے۔ جہاں جہاں برعتی آبادی کا موضوع چھیڑا ہے وہیں میک نمارانے دنیا کی آبادی کو کم کرنے کی انتہائی ضرورت بیان کی گئی ہے۔ کتاب کے پچھا قتباسات ملاحظ فرمائے۔

1966ء میں میک نما رائے خردارکیا کہ دنیا کی آبادی بی این فی Orosa (ایس کے اور ورالڈ بینک کوائل National Product) کے مقابلے میں تیزی سے براحتی جارتی ہے اور ورالڈ بینک کوائل حوالے سے غالب کر داراداکرنا ہوگا۔ 1969 میں او نیورٹی آف نوٹر یڈیم کے گورٹروں سے خطاب کے دوران میک نما رائے کہا آباوی کا بم ایٹی بم سے زیا دہ خطرنا ک ہے (صفحہ خطاب کے دوران میک نما رائے کہا آباوی کا بم ایٹی بم سے زیا دہ خطرنا ک ہے (صفحہ والے الا فراور ذبخی طور پر کمزور بچوں کی نبعت خوش نصیب ہیں۔ میک نما رائی بائیوگرافی شاپلے کا کہنا تھا ورلڈ بینک کی دنیا ہیں میک نما رائے آبادی کے حوالے سے بینیالات بالکل سے تھے۔اعلیٰ میں عہد یدارتک جران تھے کہنے آنے والے اس مربراہ نے بیخیالات کہاں سے اختیار کے تورا چا کہ ایک رائے کہاں سے اختیار کے اور اچا تک ایک دوران؟

ا کافی خوارک اور قربت کا تعلق اور لڈ بینک کو پیشر ح سونپا کدوہ دنیا میں بڑھتی ہوئی آبادی،

اکافی خوارک اور قربت کا تعلق اورت کرنے کے لئے اپنی تو انائیاں صرف کرے۔ (صفحہ 510)۔

1973ء کو نیرو پی ( کینیا) میں ور لڈ بینک کے سالانہ گورنگ باڈی اجلاس میں میک نما راائیک تھیں (Quantitative Goals For Population) پیش کیا۔ اور پھر نیرو بی اور میک نما راکا آبادی کے کنٹرول کا پانچ سالہ منصوبہ تو جھے ہم معنی ہوگئے۔ انقاق دیکھئے نیرو لی اور کینیا ایڈزوائرس کے لئے ابتدائی اہم مقامات بن گئے۔ کینیا اور یو گنڈامشرتی افریقہ کے وہ ممالک ہیں جہاں ایڈزوبا کی شکل اختیار کر گیا۔ آج ان دونوں ممالک کی 50 فیصد سے ذا کر آبادی اللہ فی وائرس ہے۔ متاثر ہے۔

© 1974 و بین ایک رپورٹ سامنے آئی?Who Murdered Africa (افریقہ کو کس قاتل کیا؟) ڈاکٹر ولیم کیمبل ڈوگلس (ایم ڈی) کی اس رپورٹ نے مغربی دنیا میں تھلیلی مجادی۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے اپنی اس رپورٹ میں کھا HIV (ایڈرزوائرس) بالآخر 1974ء میں بتالیا گیا (ڈوگلس نے Generically Engineered الفاظ استعال کئے)۔ پہلے اس کی پیشن گوئی کی گئی، پھراے بنانے کی درخواست اور آخر میں بیدین گیا۔ ڈوگٹس مزید بتا تا ہے ایڈز وائرس کا بنیا کوئی حادث نییس تھا جوعالمی ادارہ صحت کے کسی تجربے کے دوران ہاتھ سے نکل گیا۔ بیا ننجائی سوچ بچار کے بعد نیار کیا جانے والا قاتل وائرس تھا جسے افریقہ میں تجرباتی طور پر کا میا بی سے استعمال کیا گیا۔ افریقہ میں ایڈز 1970 کے عشرے میں عالمی ادارہ صحت کی خسرہ بچاؤمہم کے قبکوں کے بعد پھیلا۔ بیرحادث نہیں تھا۔ بیرسوچا سمجھامنصوبہ تھا۔

قار کین کے لئے الین کا نے ول کی کتاب Industry into the origin of Aids Epedemic کا مطالعہ

بہت مفیدر ہے گا۔ اس کینمرر پسری کے حوالے سے نیویارک ٹی، لاس اینجلس اور سان فرانسکو کی بہت مفیدر ہے گا۔ اس کینمرر پسری کے حوالے سے نیویارک ٹی، لاس اینجلس اور سان فرانسکو کی بہت مفیدر ہے گا۔ اس کینمرر پسری کی در لیا ایڈز پھیلانے کے منصوبے کو آشکارا کیا۔

افریقہ بیس فسرہ و دیکسین کے ذر لیا ایڈز کی وبا کیسے پھیلائی گئی؟ دستاویز کی ثبوتوں کے ساتھ موجود ہے۔ نیسرف پی بلکھا بیکن کا نیٹ ول نے اس پورے منصوب بیس حکومت کے تعاون کو بھی فارت کیا ہے۔ خوا کٹر پیٹرڈ یوز برگ یو نیورٹ آف کیلی فورینا، برکلے بیس با کیو جمشری اور مالیکولر بیالو جی ہے۔ خوا کٹر پیٹرڈ یوز برگ یو نیورٹ آف کیلی فورینا، برکلے بیس با کیو جمشری اور مالیکولر بیالو جی کے پروفیسراور دنیا کے معروف اور قابل احترام ریٹر ووائز لوجست بیس ان کے ساتھی والٹرگل برٹ فورین انعام ماصل کر بھے تھے۔ دونوں سائنس دانوں نے ایڈز کے حوالے سے اصل حقیقت برٹ فراہم کیا جانے والافنڈ روک دیا گیا۔

کے لئے فراہم کیا جانے والافنڈ روک دیا گیا۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالج ضرور سیلے گا۔ یبال تک کہ لوگ اسکو طاعون سیجھنے لکین گے (اسکے تیزی سے سیلنے کی وجہ سے )۔ (مصنف عبدالرزاق ہے بہس : ۵۹۷)

1972 میں عالمی ادارہ صحت نے چیک کے خلاف افریقہ میں ویکسی میشن کی مہم چلائی ادر لاکھوں لوگوں کو این وی ایڈز کے جراثیم منتقل کردئے ۔ بید روتھ شینڈ کے پروگرام کا حصہ تفا۔ پولیو مہم کے بارے میں اگر خورے سوچا جائے کہ ایک ایس چیز جو پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے، د جالی اداروں کی جانب ہے اس پرار بوں ڈالرخرج کئے جارہ ہیں ۔ کیسی ہمدردی ہے کہ جو نیس بیات اسکو پلاتے کے لئے پولیس کا سہارالیا جاتا ہے۔ نا درا ہے ڈیٹا حاصل کرے ایک ایک بچے کی معلومات اپنے پاس رکھی جاتی ہے۔

خداراا ہے پھول ہے بچول کو ایڈز کے قطرے نہ پلوا ہے ۔ آپ کے بیارے نجی سلی اللہ علیہ وسلم کے وشمن نبی کی امت کو ختم کر دینا چاہجے ہیں ۔ فوجوں کے ذریعے ، پانی بند کر کے ، غذا چھین کر ، کاروبار تباہ کر کے ، فیکٹر یوں میں تالے لگوا کر ... آپ جو بھی ہیں ... ایکے لئے مسلمان ہیں ... نبی کے امتی ہیں ... آپ ایک وشم سلی اللہ علیہ وسلم کا متی ہونے پر فخر ہے تو پیر آپ ایک و تمن ہیں ... اگر آپ کو تر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو آپ بھی اپناد شمن جھے لیجے ... اور افغانستان میں آئے ان تمام و شمنوں کو ختم کرنے میں اپنا حصد ڈالیے ۔ ایک خلاف کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ۔ والوں کے ساتھ کھڑے ۔ والوں کے ساتھ کھڑے ۔ وہ الوں کے ساتھ کھڑے کھڑے ۔ وہ الوں کے ساتھ کھڑے کھرے کھڑے کے ساتھ کھڑے کی کھڑے کھڑے کے ساتھ کھڑے کی کھڑے کھرے کے الوں کے کھڑے کے کہ کھرے کے کھڑے کے کھڑے کے کھرے کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کے کھرے کے کھڑے کے کھڑے

ياني بر ....عالمي جنگ

یانی کے بارے میں راقم اپنی کتاب "تیسری بھی عظیم اور دجال" میں تفصیل سے لکھ چکا ہے۔ پاکستان کے دریاؤں کو مزید خشک کرنے کے لئے بھارت دریائے جہلم ونیلم پر 62 چھوٹے بوٹ کے دریاؤں کو مزید خشک کرنے کے لئے بھارت دریائے جہلم ونیلم پر 62 چھوٹے بوٹ و کم بنارہا ہے۔ جبکہ دریائے سندھ پر 13 ڈیم بن رہے ہیں۔ عراق وشام کا پانی ترکی کے ذریعے رکوایا گیا ہے۔ فلسطین اورارون کا پانی اسرائیل نے بند کر دیا ہے۔ مھرے نیل کو خشک کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ عالم اسلام کے خلاف پانی کے محافہ پر سے جنگ ورلڈ بینک لڑ رہا ہے۔ ای ادارے نے ترکی اسرائیل اور بھارت کوان دریاؤں پرڈیم بنانے کے لئے بیے فراہم کئے۔

د جال کے عالمی ادار ہے ستقبل میں کس طرح پانی کواپنے قبضے میں لیں گے اسکی ایک جھلک اس رپورٹ میں و کیھتے چلیں۔

یانی کے بحران کی مثال بولیو یا (Bolivia) میں

"اس (پانی کے) بحران پر توجہ دیے ہوئے درلڈ بینک نے پانی کی مجکاری کی پالیسی متعارف کرائی ہے جسکے تحت پانی کی پوری پوری قیت وصول کی جائے گی۔اس پالیسی نے تیسری دنیا کے بہت سے ملکوں میں پر بیٹانی پیدا کردی ہے۔انہیں خدشہ ہے کدا تکے شہری خجی ملکیت میں آنے والے پانی کی قیمت برداشت نہیں کر پائینگے۔دوسال پہلے درلڈ بینک نے بجسکے حکام نے بولیویا (جنوبی امریکہ) حکومت کی کا بینہ کے اجلاس میں شرکت کی ،بولیویا کے تیسرے بورے شہرکوچا بابامیں صاف پانی کی فراہمی کیلئے 25 ملین امریکی ڈالر قرضہ دینے سے انکار کردیا۔شرط

رکھی گئی کہ جب بک حکومت پہلے پانی کے نظام کوئی ملکت میں نہیں دینی اور اخراجات صارفین پر نہیں ڈالے جاتے ، یہ قر خد نہیں دیا جا سکتا۔ اس ضمن میں ہونے والی نیلامی میں صرف ایک ہو لی د ہندہ کو زیرِ خور لایا گیا اور پانی کی فراہمی کا انتظام ایک ایسی ذیلی تنظیم کو دیا گیا جسکی سریراہی ایک بیکنل ، ہری انجینئر تھے کمپنی کے پاس تھی۔ یہ کمپنی چین میں تین ڈیموں کی تغیر کے سلسلے میں خاصی برنا ٹی رکھتی ہے۔ ان ڈیموں کی وجہ ہے 1.3 ملین لوگوں کو دوبار افقل مکانی پرمجبور ہونا پڑا۔

جنوری 1999 میں اس کمپنی نے ابھی کام شروع بھی نہیں کیا تھا کہ پانی کی قبتیں دوگنا کردیں۔ بولیویا کے زیادہ ترشہر یوں کے لئے اب پانی غذا ہے زیادہ مبنگا ہوگیا۔ بالخضوص جو کم آمری رکھتے تھے یا ہروزگار تھا نئے لئے مسکدنا قابل برداشت ہوگیا۔ پانی کے بل ایک گھرکے مابانہ بجٹ کی آدمی رقم این ساتھ بہالے جاتے۔ زخموں پرنمک چیٹر کتے ہوئے ورلڈ بینک نے پانی کی فجی ملکیت رکھنے والے مراعات یافتہ ادار کو پانی کے زخ مقرر کرنے اور آخیں امریکی والروں میں وصول کرنے کی اجارہ داری و بدی ساتھ بی بیا اعلان کردیا کہ اسکا کوئی قرضہ یافی کے فریب میں وصول کرنے کی اجارہ داری و بدی ساتھ بی بیا اعلان کردیا کہ اسکا کوئی قرضہ یافی کے فریب صارفین کو سبسڈی و بنے کے لئے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ سی بھی ذریعے سے حاصل ہونے والے پانی کے میاب وہ کے بیان تک کہ کسانوں اور چیوٹے زمینداروں کوائی زمینوں میں بارش کا پانی اکٹھا کرنے کے لئے احازت نامہ قیمتا خریدنا پر تا تھا۔

مسلمانوں کو چاہئے کہ اپنے پانی کے ذخائز کی حفاظت کریں منرل واٹر کا استعال ترک کریں کے ونکہ انکے ہارے میں آپ جان پکتے ہیں کہ کس طرح پانی کے اندرا پڈزوغیرہ کے وائزس ملارہے ہیں۔

## كسانون كارشمن....دجال

دجال کی کوشش ہے ہے کہ اسکے آنے سے پہلے تمام ونیا کھانے پینے میں اسکی محتاج موجائے۔ اسکے لئے طویل المیعاد وروں شم مے مصوبوں پڑمل جاری ہے۔ طویل المیعاد منصوبوں میں بیسلے جیسی یہودی کمپنیاں دن رات محت کر رہی ہیں۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک منصوبوں میں تیسلے جیسی یہودی کمپنیاں دن رات محت کر رہی ہیں۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے زراعت کے میران میں حکومتوں کو ایسی کا پابند بنایا ہے جس سے کمانوں کی حوصلہ شکن ہو۔ غذائی اجناس کم سے کم اگائی جا سکیس۔ زراعت کو تباہ کرنے کے لئے کئی منصوبے حکومتوں کی

ی زیر مگرانی جاری ہیں۔

زر فیز زر گی زمینوں پر بوی بوی باؤسٹ اسکیمیں شرع کی گئی ہیں، جواہیے منطقی انجام (ناکای)
 کو کھنے کرر ہیں گی، چنا نچہا بی کاشت کی زمینیں بھی بھی کسی ایسے منسویے کیلئے فروخت شاکریں۔

کھاد کی قیمت میں اضافہ ، ہروقت نے نہ ملنا بضلوں کی مناسب قیمت نہ ال پاٹا ، بیرتمام با تیں کاشت کاروں کی حوصلہ شکنی اور روز ان کی کمزوری کا سبب بن ربی ہیں۔اسکا حل اسکے سوا پکھے نہیں ہے کہ آپ ان تمام پابند یوں سے خود کوآزاد کریں جود جال کے اداروں نے آپ کے او پر لگائی ہیں۔کھادہ نے اورادویات ہیں آپ کوخود کیل ہونا چاہئے۔

 جرافین کش ادویات کے ذریعے زراعت کوایے جرافیمی صلول سے تباہ کیا جاتا ہے کہ کسان اسکوقدرتی بیماری جھتے ہیں۔حالانکہ میہ جرافیمی ہتھیا دعالمی اوار وصحت کی تجربہ گا ہوں میں تیار کئے مسلم ہیں۔

السن المارت كى جانب سے دريا كال الى دكوايا كيا ہے۔ آپ جران ہو نگے كہم نے افظا "دكوايا" كيول استعال كيا ہے۔ حقيقت بهى ہے كه آئى الله الدو درلذ بينك كے كہنے پر جمارت كاس منصوب كى راہ ميں كوئى ركاوٹ نيس ڈالى كئى حالا تكدية وا تنااجم مسئلہ قتا كہ استكے لئے جمارت سے منصوب كى راہ ميں كوئى ركاوٹ نيس ڈالى كئى حالا تكدية وا تنااجم مسئلہ قتا كہ استكے لئے جمارت سے جنگ بھى كرنى پر تى تو اس سے بھى كريز نيس كرنا چاہئے تھا۔ كوئكہ بائى كے بغير زندگى كا تصورى كتنا جنال كان الله على الله الله على الله على الله الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على ال

البذا اگر کسان حضرات اپنی زمینول اور زراعت کو بچانا چاہتے ہیں تو انھیں اپنے ووست و دشمن کی تمیز کرنی پڑے گی۔ آپکا دشمن کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ اسکے مقاصد کیا ہیں۔

کسانوں کو چاہئے کہ وہ ٹی وی وغیرہ پر بتائی جانے والی پودوں کی بیار ایوں اورائے گئے اوریات کے بارے میں خوبصورت نعروں اور پروگراموں اوریات کے بارے میں خوبصورت نعروں اور پروگراموں سے ہوشیار رہیں۔ دوررہیں۔ ورندآ پکی دراعت کے مصنوعی طریقوں سے دوررہیں۔ ورندآ پکی زمینیں جلد بخر ہوجانے کا خطرہ ہے۔ دلی کھاد کا استعمال شروع کریں اور غذائی اجناس زیادہ سے زمینیں جلد بخر ہوجانے کا خطرہ ہے۔ دلی کھاد کا استعمال شروع کریں اور غذائی اجناس زیادہ سے زیادہ وزمین پرکاشت کریں۔ اللہ پرتو کل کریں والشد تعالی تھوڑ ہے ہیں ہی اتنی برکت پیرافر مادیں گئے کہ آپ خوددیکھیں گے۔ آپکی زمین ، زراعت اور آپکے بچوں کی روزی کا دشن افغانستان آیا ہوا

ہے۔ امریکہ کے خلاف کڑنے والے آپی اور آپی آنے والی سل کی جنگ اڑر ہے ہیں۔ اس دجالی نظام سے نجات کا ایک بی راستہ ہے کہ دجال کے اس ہراول دستے کو اس حال ہیں پینچادیا جائے کہ آپی زمینوں کے فیصلے واشنگٹن میں شد کئے جائیں۔ اس دجالی قوت کو فئلست ویئے بغیر آپ کہتے تھی نہیں کر سکتے ۔ جننے جا ہے مظاہرے کریں، پرانے حکمرانوں کو بھگا کر نئے لے آپیں، خود کشیاں کرتے رہیں اس سب سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔

# مسلمان تاجروں كادشمن..... كا نا دجال

تا چر حضرات کا اپنے بارے میں بیہ خیال ہوتا ہے کہ وہ بہت مجھ دار اور کاروبار کے اتار چڑھاؤ کی بیش کو اچھی طرح پہچانے ہیں۔لیکن ہمیں اس بات پر بڑی جرت ہوتی ہے کہ تاجروں کے سامنے انکے کاروبار کو لوٹنے کے منصوبے بنتے رہے لیکن وہ بیرسب خاموثی ہے دیکھتے رہے۔جب پانی سرے اتنااو پر چلاگیا کہ سانسیں بند ہونے لگیں تب جاکرا کیک دوشہوں کے تاجر بیدار ہوئے۔

ڈ بلیوٹی اوکیا ہے۔ اب تا جرول سے اچھاا سکے بارے میں کون جان سکتا ہے۔ دجال کا سہ
انتجارتی ادارہ سرف چندسال میں مسلمانوں کی تجارت وصنعت کو بڑپ کر گیا ہے۔ فیصل آباد،
مجرانوالہ، سیالکوٹ، سائٹ امریا ، کورٹی انڈسٹریل امریا کراچی میں تھوم پھر کر دیکھئے کتنے
میل ، کارخانے اور بڑی بڑی فیکٹریوں کو اس ادارے نے بندووق کے زور پر تا لے لگا دیئے۔ ایسا
کیوں ہوا؟ صرف اور صرف مسلمان ہونا انکا جرم تھا، محرصلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد ہونے
کیا سرف اور صرف مسلمان ہونا انکا جرم تھا، محرصلی اللہ علیہ وسائل باقی رہیں۔
کی سرنا۔ کیونکہ دجال نہیں جا ہتا کہ اسکے دشنوں کے یاس کسی طرح کے وسائل باقی رہیں۔

کاروباری طلقوں کو اس خطرے کا احساس تو 1992ء میں ہی کرلینا چاہئے تھا جب '' (G.ATT) معاہدے کے تحت دجالی تو توں نے دنیا کی تجارت کو تبنے میں کرنے کا عملاً آغاز کیا تھا۔ دجالی قو توں کے خلاف بیداری کا دوسراونت وہ تھا جب آپ کو ڈبلیوٹی او کی دنیا کی تخاروں میں جگڑا جارہا تھا۔ اس ہے بھی بڑی خلطی تاجر برادری سے میہ ہوگی کہ اسلام و پاکتان کے غدار، پرویز مشرف نے جب بھارت سے تجارتی لین (دین نیس صرف لین) شروع کیااور دھرے دھرے بازار میں بھارتی مصنوعات چھانے لگیں۔

آب خوداس نظام كا كرائي ف مطالعه يجيئ كدآب ان حالات بي من طرح نبرآ زما مو

کتے ہیں۔ آپ کی سوئی اپنی حکومت پر جا کرا تک جائے گی۔لیکن شاید آپکو حکمرانوں کی مجبور ایوں کا علم نہیں یا چرعالمی ادار ہ تجارت کے اصل اہداف آپ سے پوشیدہ ہیں۔

آپ جانتے ہیں کہ عالمی ادارہ تجارت نہ تو کسی دلیل کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے اور نہ ہی اخلاق بیعنی انسانی قلاح کے لئے بلکہ پیسر اسر بدمعاش ہے۔اسکا خالص مقصد تمام یہودوہ نود کے علاوہ تمام اقوام عالم کواپنے رزق کامحاج بنانا ہے،اسکے ہاں جسکی لانخی اسکی بھینس ( Might is )والی ہات ہے۔ Right )والی ہات ہے۔

آپ کاروباری اوگ ہیں نفع ونقصان پہلی نظر میں ہی بھانپ لیتے ہیں۔افغانستان میں امریکہ کے خلاف کڑنے والے مجاہدین کا ساتھ دینے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ طویل المیعاد (Log Term) فائدہ ہے۔ویسے بھی آپ طویل المیعاد منصوبوں کے فائدے اچھی طرح جانتے ہیں۔

ہمارا مطلب آ کیے پیے ہے جہیں کہ آپ انکوفنڈ ویں بلکہ پاکستان میں بجاہدین کوافلا تی جمارا مطلب آ کے پیے سے نہیں کہ آپ انکوفنڈ ویں بلکہ پاکستان میں بجاہدین کوافلا تی جمارت لا لی بہت مضبوط ہوئی ہے اور اسلام و پاکستان سے محبت کرنے والی لا بی بہت کزور ہوگئ ہے۔ لبُذا آپ بھی اگراہل حق کی صفول میں صرف تعداد بردھانے کے لئے ہی کھڑے ہوجا تیں گے بھی مجلس میں اس موضوع پرلوگوں کو میں ان کرنے اس میں اس موضوع پرلوگوں کو تاکس کرنے اللہ تعداد بردھانے کے لئے ہی کھڑے ہوجا تیں گے بھی مجلس میں اس موضوع پرلوگوں کو تاکس کرنے ہے، امریکہ و بھارت کی حقیقت لوگوں کو دکھا تیں گے تو اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے

#### کہ قیامت کے دن آپ کوانی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے آپ کو مجت ہوگی۔ مریض عشق پے رحمت خدا ک مرض بردھتا گیا جوں جول دوا ک

مشتركه كرنبي

عالمی اداروں نے جو ستقبل کی منصوبہ بندی کی ہے اس میں مختلف مما لک کے مابین مشتر کہ کرنسی کا اجراء بھی شامل ہے۔ اور دجال کے آنے تک صرف ایک کرنسی باقی رکھی جائے گی۔ بورو پین یو نین کا قیام اور یورو کا اجراء بنگئی مما لک کا مشتر کہ کرنسی جاری کرنے پراتفاق ای دجالی منصبوبے کا حصہ ہے۔ جنوبی ایشیا کے بارے میں بھی کانے وجال کی دیر بین فواہش ہے کہ یہاں کے بھوٹے مما لک کو مضم کر کے برہمن کے فیڈ ریشن میں ضم کردے۔ یا کستان کے 'اسلام بینل'' بھی ہیں کہ کوئی امید برآ وربی نہیں ہونے دیے۔ لگتا ہے تشم کھائے بیٹیس ہیں۔

یارم جہاں مبکا کی گے یا خوں میں نبا کردم لیگ

پاکتان اور افغانتان کی اسلامی قوتی دجال و ابلیس کا تمام کمیل چوپ کے دیق ہیں۔ بردی محنت سے پھھامید برآتی ہے لیکن پھر پھی 'دیوائے''نہ جانے سے کہاں سے نگلتے ہیں اور کھوں میں سارا پھی ملیامیٹ کرکے چلے جاتے ہیں۔ کرنی کی بات چلی ہے قویہ جانے چلئے کہ اس پیپر کرنی پراعتاد نہ بھی بیصرف رنگ برنگ کا غذے کلائے ہیں۔ اسکے بدلے اپنے پاس سونایا جاندی رکھے۔اور کوشش کیجئے کہ بینکوں سے بھی آپ دور ہوجائیں۔

مواصلاتی نظام

وجال اپنے نگلنے سے پہلے دنیا بھر کے مواصلاتی نظام کواپنے کشرول بیں کرناچاہتا ہے۔ دنیا
کو عالمی گاؤں (Global Village) بنانے کی کوشش دراصل دجال کے منصوبوں کا حصہ
ہے۔اس طرح وہ پوری دنیا کو اپنی خدائی کے ماتحت لانا چاہتا ہے۔ موبائل ، انٹرنیٹ،ٹریکنگ
نظام ، جی بی ایس ، سلیلا ئٹ فون ، الکیٹرا تک جیب گے کر یڈٹ کارڈ ، ریڈ یوفر یکیونی (R.F)
گاھناختی کارڈ اور پاسپورٹ ، چپ تی گازیں ،سڑکوں کے نظام کوجد ید بنانا تا کہ ہرجگد آندورونت
آسان ہواور ہرگاڑی اسکی نظر میں رہے۔ ریتمام منصوب ایک تی سلسلے کی کڑی ہیں۔ آئی ایم ایف

اورورالد بینک سے ملنے والاسودی قرضه اکثر انہی ترقیاتی کاموں پرصرف کیاجار ہاہے۔

#### كمپيوٹراورانٹرنيٺ

کمپیوٹر ہے متعلق ہر کام نا قابل اختیار ہے۔ البذااسکے پیٹ میں جو کیجہ بھی آپ نے بھر رکھا ہے کم از کم اس ریکارؤ کا پرنٹ آؤٹ نکال کراپ پاس رکھنے۔ کمپیوٹر کے ماہرین سے درخواست ہے کہ کہ لفظ Windows کی حقیقت جانے کی کوشش کریں۔ یہ کس کی دفارہ ہے۔ اندر کمیا ہے اور کبال بھلتی ہے؟ اس میں جھا تک کرآپ دنیاد کھے رہے ہیں یا'' کوئی اور'' اسکے ذریعے ساری دنیا کود کمچے رہا ہے۔ آن لائن بینکنگ، آن لائن اکا ؤنٹ سے پر ہیز کھیے۔

### خواتین کے لئے دجال کاجال

معاشرے کی بنیادگروں پر استوار ہوتی ہے اور گھروں کا نظام خواتین کے دم ہے قائم ہے۔ اگر گھر کا نظام درہم برہم ہوجائے تو معاشر دبہت تیزی کے ساتھ تنزی وانحطاط کی طرف جاتا ہے۔ جبکہ گھروں کا نظام متحکم ومضبوط ہوتو معاشر وصحت مند وتو انار بتا ہے اور تغییر وترتی کی منازل کامیا بی سے طے کرتا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس معرک نظیروشر میں جہاں مسلمان مردوں پر ڈسہ داریاں عاکد کیس و ہیں بہت بڑی ذمہ داری مسلمان خواتین پر بھی ڈالی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ عنیہ وسلم نے فرمایا '' کیلکھ واعلی و کلکھ مسؤل عن رعیتہ' تم میں سے ہرایک ذمہ دارے اور ہرایک سے اسکی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

سی بخاری شریف کی حدیث ہے ای حدیث شریب والوجل داعی فی اهله و مسؤل عن رعیته والموراً آورم دایت گر دالوں عن رعیته والموراً آورم دایت گر دالوں کا ذمہ دارہ ہوات کے دمداری کے بارے میں موال کیاجائے گا۔ عورت اپٹشو برک گر میں دمارے داری کے بارے میں یو چھاجائے گا۔ عورت اپٹشو برک گر میں ذمہ ادرای سے ایک ذمہ داری کے بارے میں یو چھاجائے گا۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائی کا لفظ استعال فرمایا۔ جسکے معنی چروا ہے جی ہیں۔ کریوں کو چرانے میں چروا ہے کو انتہائی توجہ احتیاط اور محت و مشقت سے کام لینا پڑتا ہے۔ کریاں چروا ہے کو تک بھی کرتی ہیں اور تھ کاتی بہت ہیں لیکن اگر اسکی وجہ سے وہ ضعے ہیں آگر کریوں پڑتی شروع کردے تو اس میں بھی ای کا نقصان ہے۔ ای طرح برمسلمان مردعورت کواپی ذمه داری انتهائی توجه، اختیاط اور محنت سے اوا کرنی پڑ گی۔ اگر مرداپی ذمه داری میں ذرا بھی سستی، کوتابی یا عدم توجه برتے گا تو اسکونقصان اشانا پڑے گا اور قیامت کے دن اس سے اس بارے میں کو چھا جائے گا۔

دجال نے مسلمان خوا تمن کے لئے خطرناک جال تیار کیا ہے اور اس جال ہیں اپنے گارگو پھنسانے کے لئے خوبصورت تعرول سے اسکوڈھانپ دیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر ہوا سکے جال ہیں پھنس گئیں تو پھر ایکے مردول کو شکست دینا اسکے لئے مشکل نہیں ہوگا۔ کیونکہ مسلمان خوا تین نے ہردور میں اسلام کی حفاظت کے لئے بنیادی کر دارادا کیا ہے۔ اسلامی تغییر وہرتی ہیں جہال ہر دول نے بڑھ پڑھ کر حصدلیا وہیں مسلمان خوا تین بھی کی سے چیچے نہیں رہیں۔ ایسا بھی مہین ہوا کہ مردول نے کوئی میدان مارا ہواورخوا تین اسلام کا اس ہیں کوئی حصد ندر ہا ہو۔ بلکہ بعض مرتبہ ایسا شرور ہوا ہے کہ مردول کے لشکر شکست کھاتے چلے گئے اور دشمن نے انھیں ہر مور پے اور ہرمیدان میں شکست سے دوچار کیا۔ مسلم عما لک پر کا فر کے بعد دیگر نے قبض ہر مور پے اور ہرمیدان میں شکست سے دوچار کیا۔ مسلم عما لک پر کا فر کے بعد دیگر نے قبض کر کے میں اس بیا کہ باور کر میں اور نہ مداری کے اور کی شراب خانوں میں تبدیل کردیا کیا۔ اسلامی نام رکھنے پر پابندی لگادی گئی، ہرمسلمان کو جرآ مرتبہ بناہ یا آگیا۔ مردول کے حوصلے میں اس بیا کہ اور قبل نے سیاری اور نہ میں اور نہ میں اور کی کورتوں نے ہمت نہیں ہاری اور تھیں۔ انھوں نے کہ دول کی ان خددار یول کو پورا کرتی رہیں جواللہ توالی نے ایک خوسلے اس بی کھوں کی میں وہ کہ نہ کی اس باتی اور نہ میں اور کی کے مورتوں میں وہ کی ان خددار یول کو پورا کرتی رہیں جواللہ توالی نے ایک خوسلے میں باتی اور کھیں۔ انھوں نے گھروں میں رہ کر مشتے ہوئے اسلام کو اپنے بچوں کے سینوں میں باتی اور مشلمان ہیں۔ انھوں نے گھروں میں رہ کر مشتے ہوئے اسلام کو اپنے بچوں کے سینوں میں باتی دی اس باتی دو کھااور انھیں سہنا کی دورس میں رہ کر مشتے ہوئے اسلام کو اپنے بچوں کے سینوں میں باتی دورس میں دورک کے مشاور ہوں میں دورس میں رہ کر مشتے ہوئے اسلام کو اپنے بچوں کے سینوں میں باتی دورس کی دورس کی دورتوں میں باتی دیگر کے انسان ہیں۔

د جالی قوتوں نے مسلمان عورتوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لئے یہ یاور کرانے کی کوشش کی ہے کہ اگر گھروں ہے باہر نظیمی تو معاشرے میں ترتی نہیں ہوسکتی۔ ہوں کے بجاری مردوں نے ہردور میں عورت ذات کا استحصال (Exploitation) کیا ہے۔ جیسے جیسے خواتین الحکے نعروں ہمنصو بول اور سازشوں پڑ کس بیرا ہوگئی آتی ہی تکالیف و پریشانیاں انکواٹھانی پڑ ۔ بھی اس بارے میں قرآن و حدیث میں تو اتنا کچھ ہے کہ عقل والوں کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ نہیں ۔ کیا جادوا پنااثر دکھار با ہے سوان ماؤں بہنوں کے لئے نہیں۔ کیکن چونکہ ماڈرن ( دجائی ) تہذیب کا جادوا پنااثر دکھار با ہے سوان ماؤں بہنوں کے لئے

جومغر بی فلسفیوں اور دانشوروں کی باتوں کو بہت اہمیت دیتی ہیں ہشہورفلسفی اورادیب خلیل جبران کے بدالفاظ پیش خدمت ہیں:

Modern Woman,

Modern Civilization has made woman a little wiser, but it has increased her suffering because of man's covetousness. The woman of yesterday was a happy wife, but the woman of today is a miserable mistress. In the past she walked blindly in the light, but now she walks open-eyed in the dark. She was beautiful in her ignorance, virtuous in her simplicity, and strong in her weakness. Today she has become ugly in her ingenuity, superficial and heartless in her knowledge. (A Third Treasury Of Khalil Gibran .P:144)

ترجمه: ما ڈرن مورت

ماڈرن تبذیب نے عورت ذات کو کچھ چالاک تو بنادیا ہے لیکن مرد کی ہوں کی وجہ سے اس تبذیب نے عورت کی المجھنوں میں اضافہ کیا ہے۔ ماضی کی عورت ایک خوشحال ہوی تھی۔ لیکن آخ کی (ماڈرن) عورت تکلیفوں میں گھری'' ناجائز جنسی پارٹنز' ہے۔ ماضی میں عورت آنجھیں بند کرکے اُجادی میں چلی ، جبکہ آج عورت آنجھیں تو کھول کرچلتی ہے لیکن تاریکیوں میں کل کی عورت بے خبری میں (بھی) حسین ، اپنی سادگی کے باوجود پاکدامن ، اور اپنی کمزوری میں بھی مضبوط (کرداروالی) تھی۔ آج کی عورت ذبات رکھتے ہوئے بھی بھدی ہو پھی ہو جب ، باخبر ہوتے ہوئے بھی طحی اور بے رحم بن گئی ہے۔

نوث: مسرایس کایدر جدانسائکاویدیا آف انکارناؤ کشتری کیا گیا ہے۔ جوال طرح ب:

Extramarital lover of man a woman with whom a man has a usually long-term extramarital sexual relationship, often one in which he provides financial support (Microsoft® Encarta® 2009.)

میری ماؤں اور بہنوا آپ کے اورآ کے بچوں کی تباہی کے دجال نے جومنصوبے بنائے بین

ذراا يك نظران كوبھي ديجھتي چلئے۔

ستمبر ۱۹۹۰ء میں بچوں کے حقوق سے متعلق نیو یارک میں ایک چوٹی کانفرنس منعقد ہوئی۔جس میں ستر ملکوں کے سربراہانِ مملکت نے شرکت کی۔اکسٹے ممالک کے نمائندول نے بچوں کے حقوق سے متعلق تجاویز پر دستخدامجی کئے۔

اس دستاویز کی دفعہ ۵ کاتعلق بچوں کو گود لینے ، اکل تعلیم وتربیت ، بچوں کے ساتھ والدین میں انکے حقوق سے ہے۔ اس وفعہ کے فقر ہنبرایک میں والدین کواس بات ہے روکا گیا ہے کہ وہ بچوں کو کسی خاص دین کی تعلیم وتلقین نہ کریں ہمراحت کے ساتھ اس فقر ہے میں کہا گیا ہے کہ والدین کو جائے کہ وہ اپنے کہ وہ الدین کو جائے کہ وہ اس وقتی کو دین واخلاق اور ضمیر کے معاملہ میں پوری آزادی ویں۔ اور انکوسو پنے کی مکمل آزادی ہو۔ وہ جو شہب جائیں اختیار کریں۔

فقر ونمبرا سیس کہا گیا ہے کہ بچوں کو برطرح کی کتابیں، رسا لے اور اخبارات پڑھنے کی آزادی ملنی چاہئے۔ اگر وہ عریاں اور فخش رسالے اور جنسی معاملات سے متعلق مضامین اور قصاویر خرید نایار کھنا چاہیں، اگر وہ شیطان کی پرستش کرنا چاہیں تو بیدا کئے بنیاد کی حقوق ہیں۔ ایکے والدین کو مداخلت نہیں کرنی چاہئے۔ اگر بیر کام وہ زبانی یا تحریری کرنا چاہیں، فخش رسالے یا تحریر چھاپنا چاہیں، نی وی انٹرنید کے ذرائع سے وہ انھیں دوسروں تک پہنچانا چاہیں، انھیں ان کاموں کی آزادی ملنی چاہیں، انھیں ان کاموں کی آزادی ملنی چاہئے۔

فقر ہ نبر ۲۸ میں کہا گیا ہے کہ آزادانہ محفوظ جنسی تعلقات، ان سے متعلق معلومات، وسائل، جنسی تعلیم و تربیت کی سہوتیں ایک ترق یافتہ معاشرے کو مہیا کرنی چاہئیں۔ ناپیند بدہ حمل کواڑکیا ل ضائع کرنا چاہیں یاباتی رکھنا چاہیں تو آھیں اسکی بھی سہولت ملنی چاہئے ۔ ایسے بچوں (ناجائز) اور بن بیابی ماؤں کو معاشرے میں وہی مقام اور حقوق طنے چاہئیں جو دو مرول کو طاکرتے ہیں۔ والدین اگر بچوں کے ساتھ نارواسلوک کریں تو بچوں کی شکایت پر پولیس والدین کو گرفتار کر بھتی ہے۔ ایسے برسلوکی میں مار بیٹ کے علاوہ خاص دینی واخلاتی تعلیم کے لئے بچوں کو مجود کرنا بھی شامل ہے۔ برسلوکی میں مار بیٹ کے علاوہ خاص دینی واخلاتی تعلیم کے لئے بچوں کو مجود کرنا بھی شامل ہے۔ کیا کوئی مسلمان ماں بیقصور کر عتی ہے کہ وہ بیاری کی حالت میں چار پائی پر پڑی ہو اسے ایک گلاس پائی و سے والا بھی کوئی نہ ایک گلاس پائی کی ضرورت پیش آئے ۔۔۔ لیکن اس ''کوایک گلاس پائی و سے والا بھی کوئی نہ ایک گلاس پائی کی ضرورت پیش آئے ۔۔۔ لیکن اس' کوایک گلاس پائی و سے والا بھی کوئی نہ

ہوں یہ بات نہیں کہ گھریش کوئی نہیں یا اسکی اولا دنین ....گھر میں سب ہیں اسکے جوان بیٹے .....اسکی بیٹیاں ....سب موجود ہیں ...لیکن آزادانہ زندگی گذار نے والے .... ہم آزاد ہیں جو چاہے کریں کے نفر ہے کو تو الے .... ہم آزاد ہیں جو چاہے کریں کے نفر ہے کو تو الے .... ہرایک کواٹی زندگی اپنی مرضی ہے گزار نے کا حق ہے جسے نظر ہے کے علم ردار ... اپنے کمروں ہیں ..اپی ذاتی مصروفیات ہیں مست .... جام ہے جام کرائے شخصی زندگی جینے ہیں مد ہوش ہیں .... اور مال ہے کہ آیک گلاس پانی دینے کی کسی کو فرصت نہیں .... مال ... کوئی نہیں ۔

لیکن اس ماں گوگئی ہے گا۔ شکوہ کرنے کا کیا حق ہے؟ سب سے پہلے اسے اپنے آپ سے موال کرنا چاہئے کہ اس نے اپنے بچول کی تربیت پر کتنا وقت خرج کیا؟ کیا بچے اسکے سکھائے ہوئے اصول، اخلاق اور اچھی عادات اپنا کر بڑے ہوئے یا سارا بچپن ٹیلی ویژن کی اسکرین اور کہ بیوٹر پر گیم کھلتے گذر گیا؟ اسکواپنے آپ سے بیضرور پوچھنا چاہئے کہ اسکی اولا دکی تربیت میں اسکا ہاتھ ذیادہ ہے یا ان اجنبی عورتوں کا جوٹی وی کی اسکرین پر آگر اسکے بچوں کو حیوا نیت کا درس و بچی رہائی ماں کو اس بات پر بھی فور کرنا چاہئے دیت رہیں اور انکو جا بل تہذیب کی طرف لیجاتی رہیں؟ پھراس ماں کواس بات پر بھی فور کرنا چاہئے کہ جس وقت معصوم نے کا معصوم ذہن ٹی وی پر دکھائی جانے والی گندگی اور غلاظت میں اس بت ب

الی ماں جس نے اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہ کیا بلکہ اپنے بچوں کوئی وی پرآنے والی پیشے ورعورتوں کی تربیت کے دم و گرم پر چھوڑ دیا، جنگی تمام تربیت کا ظلاصہ پیتھا کہ زندگی صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا نام ہے، اپنے خواہوں بیس رنگ ائبر نے، اس زندگی کورتگین بنانے اور جو دل چاہے بغیر کسی کی روک ٹوک کے اس کو کر گذر نے کا نام ہی زندگی ہے۔ دشتے ناتے، پیار محبت، مال باپ، بھائی بہن سیسب وقت کا ضیاع ہے جس بیس پرانے لوگوں نے خود کو بھندائے رکھا۔ یہ نیا دور ہے ... آزادی کا دور .... دواہشات کو پروان چڑھانے کا

یقیناً ایسے خیال ہی ہے مشرق کی مائیں کانپ اٹھیں گی۔لیکن تمام و نیا کے کافر ہمارے گھروں میں ایساماعول پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ہمارے گھروں کے بارے میں بھی اٹکی یہی خواہش ہے کہ جیسے انتظے گھروں میں آگ گئی ہے ویسے ہی ہمارے گھروں میں بھی وہ آگ لگاویں۔اس وقت شیطانی قو توں کی کوششوں، دن رات کی محنقوں اور نت مضوبوں کا اگر جائز ولیا جائے تو ایک بات مجھ میں آتی ہے کہ سلمانوں کے خلاف انکازیادہ زوردو محاذوں پر ہے۔ ایک محاذوہ جہ میں تمام عالم اسلام میں مجابدین سنجالے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا محاذوہ ہے جس میں مسلم خواتین مورچہ زن ہیں۔

بیمور چہ اور بیخاذمسلمانوں کے گھر ہیں۔ایسا لگتا ہے کہ کافراس بارا پے تمام لاؤلشکرمسلم خواتین کے خلاف میدان میں لے آئے ہیں۔سب سے پہلے اٹنی کوشش یہ ہے کہ سلمانوں کے معاشرتی نظام کو تباہ و ہر باوکر دیا جائے ،جیسا کہ امریکہ ویورپ میں جو چکا ہے۔

یورپ وامریکہ میں گھرنام کی کوئی چیز ہاتی نہیں رہی۔ مال کیا ہوتی ہے ، بہن کے کیامعتیٰ ہیں ، بیٹے کی محبت اوراس محبت کی لذت ول کوکس طرح ٹھنڈا کرتی ہے؟ بیسب باتیں ان کے لئے اجنبی ہوچکیں محبتیں ، رشتے پڑوسیوں کے حقوق سب ناپید ہوچلے۔ پورامعاشرہ نفسانفسی کے عالم میں زندگی گذارر ہاہے۔

اولاد ماں کی ممتا کوتر سے ترسے برئی ہور ہی ہے، کیونکہ ماں کے پاس بچوں کو بیار دینے کے لئے وقت ہی نہیں یا پھراسکی حیواتی خواہشات ماں کی ممتا پرغالب آ چکی ہیں۔ای طرح ما نمیں بچوں کا بیار پانے کی تمنا و آرز و لئے یا تو نشے کے سہارے زندگی گذار رہی ہیں یا پھر اولڈ بور (یوڑھوں کے لئے بنائے گئے ہوشل جہاں ماں باپ کو بوڑ ھا ہونے پراگی اولاد باتی زندگی گذار نے کے لئے بھرے نکال کرچھوڑ ویتی ہے) میں اپنی زندگی گاڑی کو اس طرح تھی جوڑ رہی ہیں۔ بھر جس کے تصورے بی کا اس طرح تھی جوڑ رہی ہیں۔ بھر جس کے تصورے بی دل میں ہول ساائے تھی گذار ہے۔

امریکی حکومت کے سابق مشیر برائے تو می سلامتی مسٹر برجینکسی اپنی کتاب Out Of
امریکی حکومت کے سابق مشیر برائے تو می سلامتی مسٹر برجینکسی اپنی کتاب Out Of جوزکو

Central میں لکھتے ہیں ''وہ معاشرہ جب میں ہر چیز کرنے کی اجازت ہوتی ہاور ہر چیزکو
حاصل کیا جاسکتا ہے،وہ ایسامعاشرہ ہے جس کا اخلاقی معیار سب سے زیادہ پست ہوتا ہے۔ایسے
معاشر سے ہیں انسان اپنی تمام تر خواہشات کی تھیل پراپنی جدوجبدکومرکوزکردیتا ہے اوروہ ہر قیمت
براسکو بوری کرتا ہے۔''

. مشہورمفکر ڈاکٹر الکسس کیرل اپٹی عالمی شہرت یافتہ کتاب" Man The Unknown " میں لکھتا ہے: "جم مغربی اوگ اخلاقی طور پرانتهائی پست سطی پرگر پے ہیں۔ ہم گھٹیا اور برقست اوگ ہیں"۔

یورپ وامریکہ کا نام نہا و مہذب معاشرہ جس نے انسانی تہذیب کو کب کا خیر باد کہد دیا اب
ایک حیوانی معاشرہ بن چکا ہے۔ البلیس کی جا بلی تہذیب نے انکو انسانیت کے مقام سے گراکر
پہتیوں کی کھائیوں میں دھکیلا ہے اور پھر حیرت ہیہ ہے کہ وہ اس تہذیب کوجد بیر تہذیب کہتے ہیں۔
عالا تکد میہ کوئی جدید تہذیب نہیں بلکہ اس تہذیب کی تاریخ اتی تی پرانی ہے جتی کہ البلیس کی
المبلیست اور شیطانیت کی تاریخ پرانی ہے۔ موجودہ مغربی تہذیب ہزاروں سال پرانی متعفن اور
المبلیس کیطن ہے جنم لینے والی تہذیب جب جبکا انسانی تہذیب ہے کوئی تعلق نہیں۔
المبلیس کیطن سے جنم لینے والی تہذیب ہے جبکا انسانی تہذیب ہے کوئی تعلق نہیں۔
مردوں کو تورتوں سے عافل کیا اور مردوں سے خواہش پوری کرنے کوئیشن قرار دیا۔ عورتوں کومردوں
کی ضرورت سے بے نیاز کر کے اس گندگی میں ڈبودیا جس میں پورپ وامریکہ کی تورتیں آئے سرے
کی ضرورت سے بے نیاز کر کے اس گندگی میں ڈبودیا جس میں پورپ وامریکہ کی تورتیں آئے سرے
بیرتک اس بیت ہیں ... اور مسلم مما لک میں جس گندگی کو پھیلانے کی کوشش کی جارتی ہے۔ تو م اوط
بیرتک اس بیت ہیں ... اور مسلم مما لک میں جس گندگی کو پھیلانے کی کوشش کی جارتی ہے۔ تو م اوط
بیرتک اس بیت ہیں ۔.. اور مسلم مما لک میں جس جس گندگی کو پھیلانے کی کوشش کی جارتی ہے۔ تو م اوط

موجوده مغربی تبذیب و بی جابلی تبذیب بسب جس نے بھی اونائی تبذیب کے نام سے المیس کے بطن ہے جنم لیا تو عبادات اور فرہب کے نام پر عورت ذات کو برہند کرڈ الا ..... بھی روی تبذیب کالباس اوڑھ کرروم کے اسٹیڈ یم میں حوالی بیٹیوں کو برہند نچا کرفٹر کا تاج سر پررکھ لیا تو بھی تبذیب فارس کی شکل میں آ کر بہن کو بھائی کے لئے طال کر بیٹی کے بھی اس جابلی تبذیب کے رکھوالوں کی فیرت بچانے کے لئے معصوم بچیوں کو عرب کی سرز مین میں زندہ فرن کرنا فیشن اور رسم قرار دیدیا تو بھی عورت کو با کی میرز مین میں زندہ فرن کرنا فیشن اور رسم قرار دیدیا تو بھی عورت کو باعث قرار دیدیا تو بھی عورت کو باعث قرار دیدیا تو بھی اور بریشانیوں کی جڑ بتا کر اپنے مرب ہوئے شو بروں کے ساتھ فرندہ جل جانے کو باعث قواب بتایا۔

یے جدید تبذیب ہیں اور نہ ہی کسی مہذب معاشرے کی تبذیب ہے۔ بلکہ دور جاہلیت کی جابلی تہذیب ہے۔ بلکہ دور جاہلیت کی جابلی تہذیب ہے جو ہر دور میں گورت ذات کیلئے کسی مجنو کے اور بوڑھے بھیٹر یے کا کر داراداکر تی رہی ہے۔ بھیٹر یا جو بھو کہ بھی ہے اور بوڑھا بھی ۔۔۔ جوزیادہ حرکت بھی ہیں کرسکتا لیکن پیٹ بھی بھرنا

چاہتا ہے۔ سوالیا بھیڑیا بریوں کے اس ریوڑ کی خواہش رکھتا ہے جبکا کوئی تلببان وگلہ بان نہ ہو، بلکہ اسکا شکارخود اسکے پاس آتا رہے اور اسکے زخم وکرم پر رہے کدوہ جب چاہے اپنی خواہش کو پوراکر لے۔

اس جابلی تہذیب کا کردار بھی عورت ذات کے بارے بیں اس بھیڑ ہے ہی کے مانند ہے۔ اور اس جابلی تہذیب کا کردار بھی عورت ذات کے بارے بیں اس بھیڑ ہے ہی خواہش رکھتے ہیں جو تو م لوط ہے لے کر بھارت کے ہندوں اور مغرب کے '' روشن خیال'' معاشرے کے مرد رکھتے تھے، کدا پی حیوانی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے ہرتم کی رکاوٹ کوختم کردیا جائے۔ مغرب کی اس بجو کی تکی تہذیب کوجد بر تہذیب کہنے والے یا تو تاریخ سے بالکل ناواقف ہیں یا پھر طوطے ہیں کہ جو بچھا نے آ تاا کور نادیں اس کو پڑھنا شروع کردیتے ہیں۔

چنا نچے سلم خواتین کو بیہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے کہ عورتوں کی آزادی،تر تی ،خوشحالی اور برابری کے نعرے لگانے والے تنہارے ہمدر ذہیں بلکہ بیای جا، کی تبذیب کے رکھوالے ہیں جس تہذیب نے ہردور میں عورت ذات کورسوا کیا ہے۔

آئ کی ماؤں نے اگراپی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کیا تو بیر تہذیب اور بیر حالات آپ
ہیت دور نہیں بلکہ آپکے دروازے پر دستک دے رہے ہیں ، بلکہ اگر کہا جائے کہ گھروں میں
داخل ہورہے ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ فیشن ، عورتوں کی آزادی ، مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کے نعرے ،
گھرے نکل کر دنیا کے ہنگا موں میں مردوں کے ساتھ شامل ہوجانے کی باتیں بیسب آپ کوائی
مورپ وامریکہ کی جا بلی تہذیب میں ڈبودیے کی باتیں ہیں جسمیں وہاں کی عورت ایک بارواخل
ہونے کے بعد ہمیشہ کے لئے مردوں کا تھلونا بن چک ہے۔

تمہاری اصل ہدر داور محافظ وہ تہذیب ہے جس نے ہر دور بیں اس جابلی تہذیب کے درندوں سے تہہیں آزادی دلائی ہے۔ تہہیں تمہارا وہ مقام عطا کیا ہے جسکی تم حقدار ہو، جو مقام تمہیں اس ذات نے عطا کیا جس نے تمہیں عزت والا بنا کراس دنیا بیں بھیجا اور جابلی تہذیب کے بھیڑیوں سے تمہاری حفاظت کے لئے بچھ اصول اور طریقے تمہیں سکھائے۔ بیاصول ہی تمہاری حفاظت کر سکتے ہیں۔ لہذا نکو کمی حال میں نہیں چھوڑ ناچا ہے جمہیں ان اصولوں سے بھاری حفاظت کر سکتے ہیں۔ لہذا نکو کمی حال میں نہیں چھوڑ ناچا ہے۔ جمہیں ان اصولوں سے بھاری حفاظت کر سکتے ہیں۔ لہذا نکو کمی حال میں نہیں چھوڑ ناچا ہے۔ جمہیں ان اصولوں سے بھاری حفاظت کر سکتے ہیں۔ البندا نکو کمی حال میں نہیں جھوڑ ناچا ہے۔ جمہیں ان اصولوں سے بھانے کے لئے تمہارے در میں بیاصول

نہیں چل کتے۔

وہ کچھ بھی کہتے رہیں اتکی ہاتوں میں نہیں آنا بلکہ اسلامی تبذیب کو اپنا کراپٹی تھا ظت کو بھینی مناہے ۔ اور جا بلی تہذیب سے خود کو اور اپنے بچوں کو بچاہے ۔ تاکہ گھر کا سکون اور خوشیاں باتی رہیں ، والدین اور اولا دیے پیار کوکسی کی نظر نہ گئے ، بہن بھائیوں کے درمیان رشتوں کا نقترس برقر ادر ہے۔ آ کچے دشمن نے آپ کے خلاف بلغار کی ہے اس بلغار کو آپ ہی روکیس گی اور اسکا مقابلہ کرینگی ۔

اسلام آپکی خداداد صلاحیتوں کو زنجیری نہیں پہنا تا۔ آپ اپنی صلاحیتیں اسلام اور دینی خدمات کے لئے وقف سیجے ۔ اگر آپ سیجھتی ہیں کہ مسلمانوں کی ترقی ہیں آپ کر دارا داکر نا چاہتی ہیں تو ذراخود ہے میسوال سیجے کہ کیا اپنا کر دارا داکر نے کے لئے مغربی تہذ یب میں ڈوب جانا ضروری ہے؟ کیا اسلامی اصولوں پر جل کر آپ کوئی کا منہیں کر تکنیں؟ ایسا کیے ہوسکتا ہے کہ آپ مغرب کے طرز پر چل کر آگئی تا کہ انکامقا بلہ کر سکین۔ جبکہ اللہ نے آپ کوان ہے دیا دہ عرب سے طرز پر چل کر آپ کا منابلہ کر سکین۔ جبکہ اللہ نے آپ کوان ہے دیا دہ عرب سے طرز پر چل کر آپ کے وہ طریقہ نہیں رکھا جو کا فروں کے لئے ہے۔ بقول اقبال

اپی ملت کو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول باشی

آج بھی کتی مسلم خواتین اسلام کی تعیر وترتی میں اپنی زندگیاں کھپار ہی ہیں۔ اور اللہ تعالی نے ان سے بڑا کام لیا ہے۔ البغدا نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے رائے پرچل کر ہی ہم د نیاو آخرت میں کامیا ہو بھتے ہیں۔ ای میں ہماری بھلائی ہے۔ مثلاً اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو صبح ہ شام تک آپ کی بات بھی توجہ ہے نتی ہیں اگر آپ اکلو پانچ منٹ بھی موجودہ دور کے فتنوں اور د جال کے فتنوں کے بارے میں بتا کیں گی تو کیا خبر اللہ تعالی آپ کو ذریعے کتی بہنوں کے دل بدل ڈالے۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تب بھی جبح ہے شام تک آپ اپنی طالبات کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ طالبات آپ پر اعتماد کرتی ہیں اور آپی بات کو سیجیدگ ہے لیتی دریا ہے۔ اکو نتے کہ طالبات آپ براعتماد کرتی ہیں اور آپی بات کو سیجیدگ ہے لیتی امریکہ دو یورپ سے کافرعور تیں ایس تا ہے کہ طالبات آپ براعتماد کرتی ہیں اور آپی بات کو سیجی بتا ہے کہ امریکہ دو یورپ سے کافرعور تیں ایس تا گھر چھوڈ کر پاکستان صرف اسلاء آئی ہیں کہ وہ تمہمارا گھر وہ میں امریکی فوج میں عور تیں تم سے لائے آئی ہیں کہ دو تمہمارا گھر وہ میں امریکی فوج میں عور تیں تم سے لائے آئی ہیں کہ دو تمہمارا گھر وہ میں عور تیں تم سے لائے آئی ہیں کہ وہ تمہمارا گھر وہ میں عور تیں تم سے لائے آئی ہیں تا کہ اور آخرت بریاد کریں۔ افغانستان میں امریکی فوج میں عور تیں تم سے لائے آئی ہیں کہ دین تا کہ اور آخرت بریاد کریں۔ افغانستان میں امریکی فوج میں عور تیں تم سے لائے کے لئے آئی ہیں تا کہ اور آخرت بریاد کریں۔ افغانستان میں امریکی فوج میں عور تیں تم سے لائے کہ لئے آئی ہیں تا کہ

محرصلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹا کرساری و نیا ہیں شیطان کی حکومت قائم کردیں۔کا فروں کی مورتیں اپنے جموئے ند بہب کے لئے کتنی قربانیاں وے رہی ہیں۔ وہ اپنی ندجی کتابیں توریت وانجیل، جو کرتے بیف شدہ ہیں انکو پڑھ کر بیباں آئی ہیں۔ انکی کتابوں کے مطابق مسلمانوں کوختم کرنا دنیا ہیں امن کا ضامن ہے۔۔۔۔۔ تو کیا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں آ قاکا دین بچانے کے لئے کوئی کروار ادا نہیں کریں گی۔ عائشہ صدیقہ اور فاطمة الزہرًا کی جانشین اپنے گھر لٹتے ، بچوں کوئل ہوتا دیستیوں کو کھنڈرات ہیں تبدیل ہوتا دیکھتی رہیں گی۔

میری بہنواد نیا کے مسائل تو چلتے ہیں رہیں گے۔ دنیا داری مرنے سے پہلے جان چھوڑنے والی نہیں۔ سوخود کوان دنیا کے جمعیلوں سے نکا لئے۔ دنیا کی فکر چھوڑ ہے کا کھی جا چکی ... جتنی ملنی ہے وہ ہر حال میں اُس کررہ کی ... جواسکے چھیے ہوا کے گاریا سکوذ کیل کرے گی ... اور جوائی سے بھا کے گاریا سکوذ کیل کرے گی ... اور جوائی سے بھا کے گاریا سکوذ کیل کرے گی ، اسکے قدموں میں آئے گی ... آپ آخرت کی فکر کیجئے . دومروں کو خدد کھنے ، کون کیا کرتا ہے ہے کس کے پاس کیا ہے ... کس نے کنتا ہوا مکان بنا ایا ... آپ بید د کھنے کہ آخرت کا مکان کس نے بنایا ... یک میں گاری ہیں۔ بہال رہنا ہی فیری نہیں دہاں ہمیشہ رہنا ہے انکی فکری نہیں۔ دنیا جسی بھی گذری گذر والے گی ... بھلندونی ہے جودور کی موج گرکھا ہو۔

اگر ہم اچھا کر یکے تو اپنے گئے ۔ اللہ اور اسکے رسول ہے بغاوت کر کے زندگی گذاریکے تو اللہ نہ کہ وین کوکوئی نقضان نہیں بہنچا سکیں گے۔ سوائے اسکے کہ ہم پراللہ کی ناراضگی آئے اور اللہ نہ کرے کہ ہم کانے د جال کو خداما نے والوں کے ساتھ شامل ہوجا نیں ، جسکوآج فیشن کہا جار ہا ہے وہ سب د جال کے لگائے ہوئے پھندے ہیں۔ اگر آپ کو اس بات کا علم ہے کہ فیشن کہاں بنے ہیں ۔ گر آپ کو اس بات کا علم ہے کہ فیشن کہاں بنے ہیں ۔ گر آپ کو اس بات کا علم ہے کہ فیشن کہاں بنے ہیں ۔ گر آپ ور ور گئروں کی تی ڈیز اندو کہ اس بات کا علم ہے کہ فیشن کہاں تیار کی جاتی ہے۔ اسکے باوجود آپ نے خود کو ہوا کے دوش پر چھوڑا ہوا ہے تو گئر آپ سے چھڑ آپ کی میٹر نہیں کر پار ہی ہیں۔ اور آٹ آپ نفتح ونقصان کی تمیز نہیں کر پار ہی ہیں۔ اور آٹ آپ نفتح ونقصان کی تمیز نہیں کر پار ہی ہیں۔ اور آٹ آپ نفتح ونقصان کی تھی تھے تو گئے تا ہوئے تی اور آ رٹ کی حقیقت کو جاتی ہیں۔

فیشن کے جس راسے پرآپ کاسفر جاری ہے اور آپ نے خودکومند ور ہواؤں کے رحم وکرم پر چھوڑا ہوا ہے تو یا در کھنے کہ بیدراستہ کانے وجال کی طرف جاتا ہے۔ اس تہذیب کا آئیڈیل وہ بی جھوٹا ہے۔ اور محصلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو بیراستہ پسند تہیں ہے۔ عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مميلات ماثلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة و لا يجدن ريحها و ان ريحهاليوجد من مسيرة كذا وكذا (سيح سلم:٥٤٠٣)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ہے۔ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ عورتیں جو کیٹرے میٹنے کے باوجود برہند ہوگئی مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوگئی اور ایکے سرجھی ہوئی اور نئی کے دوکو ہانوں کے مانند ہوگئے ۔ یہ جنت میں داخل نہیں ہوئیس گی اور نہ بی جنت کی خوشبوسونگھ سکیں گی۔اور میٹک جنت کی خوشبوسونگھ سکیں گی۔اور میٹک جنت کی خوشبوسونگھ

فائدہ ۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نیاز ہے۔انگونہ تو نسمی کی نیکیاں کوئی فائدہ پہنچاتی ہیں اور نہ کسی کا دجال کے راہتے پر چلنا انکو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہندہ جو پچھ کرتاہے اپنے لئے ہی کرتا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمرة في فرمايا: نبي مُريم صلى الله عليه وسلم في آزاد عورت كورُفيس بنواف منع فرمايا - (اسكوطبراني في "الكبير" اور" الصغير" من روايت كياب اور" الصغير" كرجال ثقته بين - (مجمع الزوائد ميميني : ٨٨٧٥)

فائدہ .....ایک طرف دجال کا جال ہے دوسری جانب محمضطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ برمسلمان بہن اپنے لئے کو نسے رائے کا انتخاب کرتی ہے، وہی منزل اس کو طبی ۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس نے فرمایا: بلا شبہ بنی اسم انتیل کی عورتیں اپنے پیروں کی جانب سے بلاک ہو تھیں اور اس امت کی عورتیں اپنے سروں کی جانب سے بلاک ہوگی۔ (مصنف عبد الرزاق:۲۰۲۰)

فائدہ .....یعنی اپنے سرکے بالوں کو کٹوانا،سر کے اوپر سکھوں کی طرح بالوں کا جوڑا بنانا یا مصنوعی بال لگوانا۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا سب جیں۔ جنکا بتیجہ بلا کت ہے۔ ایسکے علاوہ ایسا کرنے میں و نیادی نقصان بھی ہے۔ سائیفنگ نقطہ نظرے مورت کے بال کثوانے کے انتہائی معنرائرات ہیں۔

حضرت عبداللداین عمر فر فرمایا که جی کریم صلی الله علیه وسلم نے ایسی عورت پر اعنت فرمائی جومعنوی بال نگائے یا لگوائے ،اوراس عورت پر اعنت فرمائی جوموئی سے جلد کو گدوائے یا گودے

اور پھر اسمیں نقش وزگار کرے۔(سنن النسائی: ۵۰۰۸)

علامة عرالدين الباقي في اس روايت كويح كهاب-

اے میری بہنوں!اگراآ بائے بچوں کی ٹی دی کے ذریعے تربیت کردی ہیں تویادر کھئے ہے
جو کچھاہ پر بیان کیا گیا، بھی آ کی منزل ہے۔آپ ذرانصور کیجئے۔آپکالا ڈلایالا ڈلیجئی خاطراآ پ
نے اپنی تمام خواہشات کو آگ لگادی .... نومہینے کس مشقت ہے اس کو بیٹ میں رکھا......موت
کی وادی ہے گزر کر اسکوجئم ویا ..... پھر اسکے لئے اپنے آرام کو بی بھول گئیں .... کیا دن کیسی
رات .... بردم ہر بل بس اس کی خاطر ..... گراسکو بھی کوئی تکلیف ہوتی تو آپ ترب المحتمل ....
گیان آن اس ماڈ رن بچ کی وجہ ہے آپ کی تھانے کی بد بودار کو تھی میں بند ہیں ... آپ نے بچکو
کسی خلط بات ہے روکا اور بچے نے اپنے موبائل ہے (جو آپ کے شو جرنے اپنے خون پینے کی کمائی
سے خریدا) پولیس کا نمبر طایا اور آ کی شکایت کردی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے تمام محلے داروں کیسا سے
پرلیس آ کی شرافت کوروند تے ہوئے آگے گھریش تھی اور آ کچوگاڑی میں ڈال کر لے گئی۔

میری بہنو!اگر آپ اپنے بچوں کو دین ہے دورر کھ کر انگو دنیا کا پجاری بنارہی ہیں تو کل ان حالات کے لئے تیار ہے۔ بیدن آپ سے دور نہیں۔ پاکستان بیں ایس موجود ہیں جضوں نے اپنے بچوں کوالف سے اللہ بھی نہیں سکھایا اور بچپن سے ہی اینے بچو ایک آزاد شیطائی وین کے بیروگا در ہے۔ بچپن سے بی اینے بھی اینے آئر اوشیطائی وین کے بیروگا در ہے۔ بچپن سے بچکا جو دل چا باوہ کیا۔ ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ بیس لئے اسپنے کمرے بیس وہ سب کچھ دیکھا رہا۔ سال کو اپنی عیاشیوں اور سیر وتفر تک ہے بھی اتناو قت میسر نہ آیا کہ بچوں کو بھی بچھ وقت دے عتی کے میں اسکے کمرے جاکر بچ کی خبر گیری نہیں کی کے معصوم ذہن کیا و کھ دہا ہے اور کیا کر دہا ہے۔

یہ بیجے بڑے ہوکرا گران ماں باپ وگھرے نکال کر بوڑھوں کے مراکز میں جمع کرا آئیں تو ان بچوں کی کیا فلطی ہوسکتی ہے۔ چنانچہ حالات کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اور دجالی فتنے سے خود کو اور اپنے بچوں کو بچانے کے لئے آپکوول میں درد پیدا کرنا ہوگا۔ ندصرف خود کو بلکہ اپنی دوسری بہنوں ، رہنے داروں اور بڑوس کی عورتوں کو دجال کے فتنے اورائے جال کے بارے میں بنانا ہوگا۔ ایک بات پر اللہ تعالی آپکو تو اب عطافر مائیں گے۔ اپنے بچوں کے دلوں میں قرآن کی تعلیم ، نماز کی اہمیت ، والدین کے حقوق ، اور اسلام سے محبت بیدا کیجئے۔ گانے ، موہیقی ،

کارٹون اوراللہ کے علاوہ کی ہے ڈرنے کی نفرت پیدا کیجئے۔

### مردول كى ذمهاريال

عموماً مردول میں میہ بات و کیھنے میں آئی ہے کہ وہ خورتو نماز وغیرہ کا اہتمام کر لیتے ہیں اور جنت حاصل کرنے کے لئے اعمالِ صالحہ میں وقت لگاتے ہیں، کیکن اپنے بچوں، بہنوں اور بیٹیوں کی آئی فکر نہیں کرتے۔ چنا نچدان کی اور ایکے گھر والوں کی زندگی میں وینی اعتبار سے بہت خلاء پایا ہے۔ شروع شروع میں مرد حضرات اس خلاء پر توجہ نہیں ویتے لیکن جیسے وقت گذر تاجا تا ہے ای طرح بین خلاء وسیح ہوتا جا تا ہے۔ پھرا کی وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جس چیز کو بیصا حب حرام قرار دے کرا ہے بچوں یا بیگم کواس سے روک رہے ہوتے ہیں، تو نے جاس کوفیشن یا وقت کا تقاضا کہ کرا بنانے بر کمر بستہ ہوتے ہیں۔

چنانچہ مرد حضرات کو جاہئے کدوہ اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی آنے والے طوفانوں سے بچانے کا نظام کریں۔انکو وقت دیں اورانکی دین تربیت کریں۔آنے والے خطرات سے انکوآ گاہ کریں۔

مینیس سوچنا جا ہے کہ بین تو اکیلا ہوں۔ میری کون سے گا۔ میری کون مانے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ جب اس امت کا دردول میں پیدا کرکے کوئی بھی کا م اللہ کی رضا کے لئے شروع کر یتھے تو اللہ کی مددا ہے ساتھ یا تھیں گے۔ اور مثان کی دیکھ کرخود آ بکویضین نہیں آئے گا کہ جو کام آ بکی تنہا ذات سے شروع ہوا تھا وہ لاکھوں مسلمانوں کی آ واز اور سوچ بن چکا ہے۔ کی بھی میدان میں ہمت ہاردینا ، مایوس ہوجانا ، دل شکستہ کرنا بیداوجن کے رائی کوزیب نہیں ویتا۔ بیدا ہو الی ہے کہ اس پرقدم رکھ کر ثابت قدم کھڑے دہنائی کامیا لی ہے۔ راستہ تو خود بخود کرنا چلاجاتا ہے۔

#### این جی اوز

بید جال کی حکومت کے با قاعدہ شعبے ہیں جو مختلف میدانوں میں خوبصورت (وجالی) نعروں کا سہارا کے کر د جال کے نکلنے کی راہ ہموار کر د ہے ہیں۔ اکثر شعبے ایسے ہیں جنگی عوام تو کیا قائدین توم کو بھی بھنگ نہیں گئی۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ د جال کا زیادہ زور د نیا کے پانی کو اپنے قبضے میں کرنا یا ہے گائی کے ذخائر محتم کرنا آگی اولین کرنا یا گیا ولین

ترجیات بین شامل ہے۔ چنانجیان ذخار کوختم کرنے کے لئے ایسے پودے لگوائے گئے جوائبنائی سے زی کے ساتھ پانی کے ذخار کوختم کر ڈالتے ہیں۔ مثلاً لیٹس کے درخت ( پنجاب بین اس کوسفیدہ جبکہ صوبہ سرحد میں اسکوالا پنجی کا درخت کہتے ہیں )۔ یہ پانی کے دیمن ہیں۔ جبال لگا دئے جائیں دہاں پانی کی سطح مسلسل اور تیزی کے ساتھ نیج جاتی رہتی ہے۔ اس درخت کی جڑیں پانی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ پورے یا کستان میں یہ درخت پیڑ پودوں کا کام کرنے والی این جی اوز کی جانب ساتھ چلتی ہیں۔ مکن ہے کہ ان این جی اوز کی جانب سے لگائے گئے ہیں۔ جگہ جگہ آ ب ایک باغ دیم جوں اور اپنی نوکری کی مجبوری کی وجہ سے تمام قوم کو د جال کے اس منصوبے سے بہر بھوں اور اپنی نوکری کی مجبوری کی وجہ سے تمام قوم کو د جال کے پانی محتان بنارہے ہوں۔

عورتوں کی آزادی کے لئے کام کرنے والی این جی اور دجال کے ان مضوبوں میں رنگ بحر
رہی ہیں جو دجال نے خوا تین سے متعلق بنائے ہیں۔ بیآ زادی در حقیقت اسلام سے آزادی ہے
دجال کی امت میں شامل ہونے کے لئے۔ ان این جی اور کوفنڈ فراہم کرنے والے غیر ملکی اداروں
اور شخصیات کی جانب سے بید بدف دیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کو گھروں سے باہر نکال کر
دجالی تہذیب میں رنگ دیا جائے۔ پاکستان میں ایک غیر ملکی این جی اور جس کے ملاز مین پاکستان
ہیں) ایسی ہے جسکا واحد مبدف بیہ ہے کہ گھروں میں موجود خوا تین کو کس طرح گھروں سے باہر نکالا
جائے۔ انگی کوشش ہوتی ہے کہ جس نام پر بھی ہوعورت باہر آنی جائے۔ اسکے لئے بیاین جی اور خوا میں موجود خوا تین کو کس طرح گھروں سے باہر نکالا
جائے۔ انگی کوشش ہوتی ہے کہ جس نام پر بھی ہوعورت باہر آنی جا ہے۔ اسکے لئے بیاین جی اور

بالاكوت ومظفر آباد كے زائر لے سے متاثر علاقوں ميں ان اين جی اور نے اپنا اصل دجائی رنگ دکھایا ہے۔ جو حضرات ان زائر لے کے وقت ان علاقوں ميں رہے ہيں وہ جائے ہيں زائر لے کے بعد وہاں کی صورت حال و کچے کرفتۂ دجال یاد آجا تا تھا۔ جس طرح این جی اوز نے اپنے چچھے لوگوں کولگایا اور جو چاہا کیا۔ ایسا لگنا تھا جسے دجال کے لانے کی تر بیتی مشق کی جارہی ہو۔ جس طرح دجال اپنے کھانے اور پانی کے بل بوتے پر خود کو خدا کہلوائے گا ای طرح این جی اوز نے ان علاقوں میں لوگوں کے ساتھ کیا۔ یہاں تک کہ بعض غیر ملکی این جی اوز نے تو واضح الفاظ میں لوگوں کو کہا کہ تبار اللہ کہاں ہے؟ بید مدوقو ہمارے میں کہ جھی ہے کیاتم اس کو سیجا اپنے ہو؟

#### وائلڈلائف اورلائیواٹاک

جانورں کی زندگی پراٹر انداز ہونے کے لئے اس شعبے کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ خصوصاً جانورں کے تقلی مکانی کرنے کے انداز میں۔ جانوروں سے ہی متعلق لا ئیواشاک کا شعبہ ہے۔ ایکا مقصد دود مدینے والے جانوروں کومضنوعی ٹیکے لگا کرونت سے پہلے دود ہے روکد بنا ہے۔ نیز اسکے ذریعے دود ہے کو بھی فراب کیا جارہا ہے۔ لوگ زیادہ دود ہو تکالنے کی لا کچ میں انگا استعمال کررہے ہیں لیکن ان ٹیکوں میں مشکوک اجزاء شامل ہیں۔

آج کل جانوروں کو شکے لگوانے کی مہم زور شورے جاری ہے۔ د جال کے آنے سے پہلے عالمی ادارے لوگوں کو دودھ ہے بھی محروم کر دینا جاہتے ہیں تا کہ قبط کے وقت میں کسی کے پاس کھانے کو پھی بھی شدرہے۔اورسب د جال کے رزق کے تتاج ہوجا تیں۔

میہ خالص د جائی منصوبے ہیں۔ حتی کدان کے نشانات تک شیطانی ہیں۔ مثلاً آپ محکمہ لا پڑاسٹاک اینڈ ڈریری ڈیولپنٹ حکومت ، خاب کا موثو گرام دیکھئے میا ہلیس کی تصویر ہے جسکوا سکے ماننے والے اپنے سامنے رکھ کر پوجتے ہیں۔ لہٰذامسلمانوں سے درخواست ہے کداینے جانوروں کو یہ شکے لگوا کرخراب نہ کریں۔

### جادوروحانيت كى شكل ميں

دجال سے پہلے جادواور شیطانیت کو سرکاری ندجب کے طور پر پڑھایا جائے گا۔ آج اس میدان میں بھی کام ہورہا ہے۔ مخفی روحوں سے مکالمات کرائے جارہ ہیں۔ ایسے پیرموجود ہیں جو اس بات پر بعیت کرتے ہیں کہ پانچ نمازوں کی فرضیت کا عقیدہ درست نہیں۔ پھروہ کشف کے دعوے کرتے ہیں۔ بندے کوایک معتبر شخص نے بتایا کہ پیکین شیو پیرصاحب امر کی ہیں اور پاکستانی فوج کے افسران ، اکی بیگمات اور بٹیال بڑی تیزی سے ایکے طلعے میں شامل ہورہ ہیں۔

پٹاور میں ایک اور '' پیرصاحب نما جادوگر'' ہیں۔ جنگی مجلس میں اوگ مجھی کی طرح تڑ پے گلتے ہیں ۔ لوگ اسکو'' بیر'' صاحب کی کرامت مجھتے ہیں ۔ حالانکدوہ شیاطین کی مدد سے لوگوں پر مدہوثی کی کیفیت طاری کردیتے ہیں۔ سابق افغان صدرصبغت اللہ مجددی بھی ای فرقے سے تعلق رکتا تھا، اس وقت سویڈن جادد کا مرکز ہے۔ جہاں سے عالم اسلام کے خلاف میودی جادو کی بلغاری کررہے ہیں مختلف میں کے نشانات پر جادو چھوڑ کران نشانات کو گھر گھر میں داخل کردیا گیا ہے۔ ہرنشان کی تا ثیرا لگ ہے۔

ناروے میں بحربیاس طرح کی مختلف سائنسی اور شیطانی تحقیقات کا مرکز ہے۔ ہی آئی اے ہر سال جادو اور روحانیت کے مطالعہ پر لاکھوں ڈالرخرچ کرتی ہے ۔ ہی آئی اے کے سابق ڈائر یکٹرا ڈیل سلین فیلڈ نے ۱۱۳ گست ۱۹۹۷ء کو بینٹ میں اعتراف کیا کہ ہی آئی اے لوگوں کی مرضی کے بغیران کے ذہنوں کو پر کنٹرول کرتی ہے۔

''ای طرح سابق امریکی صدر بل کلنش نے ۱۹۹۵ء میں ایک کھلی کا نفرنس میں تسلیم کیا تھا کہ امریکی حکومت ذہنوں پر کنٹرول کرنے اور دیگر غیراخلاقی تجربات میں گذشتہ بچاس برس سے مصروف ہے اوروہ اس پرشرمندہ ہے''

مانٹریال کینیڈا میں ایک متروک پارک میں موجود قدیم عمارت میں ایک منصوبہ شروع کیا گیا جس کا مقصد لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ اس منصوبے کیلئے بھاری قنڈ راک فیلر ( Rock ) جس کا مقصد لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کو ایسے بیروں سے دورر بنا چاہئے جو خلاف شرع کام کرتے ہوں یا ماڈرنا پریشن کے داعی ہوں۔ گذشتہ باب میں گذر چکا ہے کہ کرامات و کچھ کر دعو کہیں کھانا جائے۔ بلکے قرآن وسنت برلوگوں کو پر کھنا جا ہے۔

### شیطان کے بجاری (Sanatist)

گذشتہ باب میں د جال اور ابلیس کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ بیا ہے انسان تما شیطانوں ہےرا بطے میں رہتے ہیں اورانکو ہدایات دیتے ہیں۔

موجودہ دور میں با قاعدہ ایک فرقہ ہے جو براہ راست شیطان بزرگ (ابلیس) کی اپوجا کرتا ہے۔ بیفرقہ امریکہ اور برطانیہ میں بہت مضبوط ہے اور ایکے اجھے خاصے بیروکا ربھی ہیں۔ سابق امریکی نائیس صدر ڈک چینی کا شاراس فرقے کے سرداروں میں ہوتا ہے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ کنڈ ولیز ارائس، ایرانی صدر محمود احمد کی نژاد، اردن کا شاہ عبداللہ، ولا دی میر پیوٹن، اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یاسر عرفات بھی شیطان کا بجاری تھا۔ امریکی فلمی دنیا ہائی و ڈے مشہور اوا کار اور اوا کاراؤں کا فد ہے بھی شیطان کوخوش کرنا ہے۔ بھارتی اوا کار ایتا بھی بھی مصر کا عمر شریف، مشہور جادوگر ڈیوڈ کاپر فیلڈ بدنام زمانہ امریکی گویا انکیل جیکسن بھی شیطان کے بجاری ہیں۔ مائکل جیکسن کے پروگرام میں لوگ بے قابو ہوجاتے ہیں۔در حقیقت اسکا پروگرام ہننے والوں پر شیاطین آتے ہیں جوانکو ہے قابو کر دیتے ہیں۔

یہ کمل شیطانی فرقہ ہے جو اپنی زندگی میں لفظ خدا (God ) بہت زیادہ استعمال کرتا ہے۔ یہ لوگ ابلیس کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ یہودی خفیۃ کر یک فریمیسن بھی در حقیقت ' وجال'' کوئی اپنا ہڑا مانتی ہے ۔ اور شیطان کی پوجا کرتی ہے۔ فریمیسن کا مطالعہ کرنے کے بعد ریہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ ابلیس (Lucifer) کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ امریکہ کا سرکاری ند ہے بھی اسی خدا کی پوجا کرنا ہے۔ کہ وہ اللیس (In God we Trust (ہم خدا پر یقین رکھتے ہیں) میں خدا سے مراد وجا ل

اس فرقے کا نصب العین تمام دنیاہے دینی (انسانی) اقدار کا خاتمہ کرکے شیطانی رہم و رواج اور جال جلن میں انسانوں کو ڈبونا ہے۔انسان کو تکمل شیطانی چرفے میں گھمانا، زنا، شراب، جوا، سود قبل وغارت کری،انسانوں کا گوشت کھانا پیتمام ہا تیں شیطانی مذہب کا حصہ ہیں۔البتذبیہ سب مذہبی روحانیت کے نام بر کیا جارہاہے۔

شیطان کی پوجا کرنے والے تقریباتمام دنیا ہیں موجود ہیں۔ انگی ابتداء بڑے شہروں کے مالدادعلاقوں میں بیفرقد موجود ہے۔ ملکی مالدادعلاقوں میں بیفرقد موجود ہے۔ کراچی الا بوراسلام آباد کے امیر علاقوں میں بیفرقد موجود ہے۔ اداکاراوراواکارائیں جلداس شیطانی ند بہ کے بیروکار بین جاتے ہیں۔ کیونکہ بیرائی خواہشات کو ایک روحانی رنگ دیتا ہے۔ بعض مزاحیہ ڈرام بنانے والے بھی اس ند بہ کے بیروکار ہیں۔ اور وستوں نے بتایا کہ افھوں نے بعض ڈراموں میں شیطان کا انٹرولی بھی کیا ہے۔ اکثر ملکوں کی فوج کے اعلیٰ افسران کی بیویاں اور بیٹیاں اس فرقے میں جلد داخل بوتی یائی گئی ہیں۔

شیطان کی بوجا کرنے والوں کا صدر وفتر امریکہ میں ہے۔ برطانیہ میں اس فرقے کے با قاعدہ دفائر موجود ہیں۔حال ہی میں برطانوی بحریہ کے ایک سپائی نے با قاعدہ شیطان کی عبادت کی حکومت ہے اجازت حاصل کرلی ہے۔

انکی عبادت کا طریقہ میہ ہوتا ہے کہ رات میں تمام مرد وخوا تین کالالباس پہن کر جمع ہوتے جیں۔اس لباس پر شیطان کا نشان اور تصویر بنی ہوتی ہے۔ گلے میں مخصوص زنجیریں اور تمفے لئکاتے ہیں ، درمیان میں ایک انسان کی تھویڑی رکھتے ہیں اور آگ کا الاؤ جلاتے ہیں۔ تیزموسیقی چلائی جاتی ہے اور نشہ آور گولیاں کھا کر ،ا یکدوسرے کا ہاتھ پکڑے ہاتھوں کو اوپر کئے آگ کے اردگر دناچنا شروع کردیتے ہیں ،اسکے بعد عملاً شیطان کوراضی کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ انکا عقیدہ ہے کہ کشرت سے شراب و زنا ہے ہی شیطان راضی ہوتا ہے۔انکے عقیدے کے مطابق ماں ، بہن ، بٹی اور دوسرے کی ہوی سب برابر ہیں۔ ان میں فرق کرنا انسان کی آزادی پر بندش لگانا ہے، چنا نچہ ہویاں تبدیل کرنا ، بتی کہ عہدوں پر ترقی پانے کے لئے اپنی بٹی اور ڈی نو بلی دہمن کو اگانا ہے، چنا نچہ ہویاں تبدیل کرنا ، بتی کہ عمول کی بات ہے۔ (اللہ کی ڈھر ساری احت ہوا ہے پڑھے ایسے اپنے قامر کو پیش کردینا کے نزد کے معمول کی بات ہے۔ (اللہ کی ڈھر ساری احت ہوا ہے پڑھے کھڑوں میں گھے جاہلوں پر جنھوں نے عورت ذات کو اسلام کی بلندی ہے گرا کر ذات و پستی کے گھڑوں میں گرادیا)۔

اگران انسانیت کے دشمنوں کا پیعقیدہ نہ بھی ہوتو اس میں کسی کو کیا شک ہوسکتا ہے کہ شیطان تو ہراس بات سے خوش ہوتا ہے جوانسان کوانسانیت سے گرا کر درندہ بنادے۔اللہ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو یا مال کرنے والے تو اسکے دوست بن جاتے ہیں۔

ای شیطانی فرتے کا کام یہیں پرختم نہیں ہوجاتا بلکہ ان نوجوانوں کوشراب وشاب کا ایسا رسیا بنادیا جاتا ہے کہ وہ اسکوحاصل کرنے کے لئے سب پچھ کرنے پر تیار ہوجاتے ہیں۔ چنا نچہ اسرائیلی خفیہ ایجنی موساد، برطانوی M-15 اور ڈک چینی کی بلیک واٹر جیسے خفیہ ادارے ان کو کرائے کے قاتلوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ شیطان کی دعوت اس وقت بہت عام کی جارتی ہے۔ فلموں، ڈرامول، اشتہاروں، اور خصوصاً بچوں کے کارٹون ہیں شیطانی علامات کی جرمارا پی فنظرا ہے گی۔

سائن بور دُاوراشتهارات .....خفيه پيغام

مڑکوں کے کنارے اور دیگر اشتہارات ہیں آپکو جیب وغریب جملے لکھے نظر آپس کے جو
اس اشتہارے بالکل منسابت بہیں رکھتے ہو تگے۔ مثلا ایک سیگریٹ کمپنی کا اشتہارے لیکن اس پر
لکھا ہوا ہے am present and I am moving on (ہیں موجود ہوں اور
حرکت ہیں ہوں) ذرا سوچے سگریٹ کا اشہارے اور جملہ کیا لکھا ہے۔ ایک اور سیگریٹ کا اشتہار
کی یوں تھا ، آج بھی ہوں اور کل بھی ہوں اور کل بھی ہوں اور کل بھی ہوں اور کال بھی ہوں اور سیار کی آ مدے ہے۔ اس طرح مختلف رنگوں اور

نشانات سے خفیہ پیغامات اپنے لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ مثلاً طلوع ہوتا ہواسور ج ، دم دار ستارہ ، عیب دار آئکے ، مرخ اور آسانی رنگ فلموں اور گانوں کے ذریعے بھی یہ پیغامات پہنچائے جاتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کونظر آئے گا کہ آپ کسی پرامرارد نیا میں دہ رہ ہیں۔خفیہ اشارات ...خفیہ بیغامات ... ہرطرف لکھے نظر آئمیں گے۔

### نوسٹر ڈیمس کی پیشن گوئیاں یا حضرت ابو ہر برڈ کا کتبہ

مستقبل کی پیشن گوئیوں کے بارے بیں نوسٹر ڈیمس کے حوالے آپ نے بارہا ہے

ہو نظے بیشن گوئیوں کے حوالے ہے اسکو بڑی اہمیت دیجاتی ہے۔اس نے پندرویں صدی

میسوی کے لیکر قیامت تک کی پیشن گوئیاں کی ہیں۔عام طور پرلوگوں کا اسکے بارے بیں بیخیال

ہے کہ اسکی اکثر پیشن گوئیاں تی خابت ہوئی ہیں۔ تیسری جنگ عظیم اور دجال کے بارے ہیں بھی

اسکی پیشن گوئیاں بڑی تفصیل ہے موجود ہیں۔

جارا مقصد اسکی پیشن گوئیاں بیان کرنائیس ہے بلکہ 'پڑھے لکھے' لوگوں کو بیر بتانا ہے کہ جن پیشن گوئیوں کوائی نے اپنے جانب منسوب کیا، کیا حقیقت بھی یہی ہے یا پھر نوسٹر ڈیمس نے سحالی رسول (صلی اللہ علیہ وسلم ) حضرت ابو ہریرہ کے گئے سے بیتمام ہا تیں چوری کیس اور پھرا خادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کواپی جانب منسوب کرلیا۔ صبح حدیث سے بیر فابت ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپے صحابہ کے سامنے قیامت تک پیش آنے والے حالات کو بیان فر مایا تھا۔ حضرت حذیث نے فر مایا '' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جارے درمیان کھڑے ہوئے قیامت تک پیش آنے والے حالات کو بیان کر مایا تھا۔ حضرت حذیث نے فر مایا '' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جارے درمیان کھڑے ہوئے قیامت تک پیش آنے والی کوئی بات بیان کرنے سے نہیں چھوڑی۔ جس نے یاد کرلیا اور جس نے بھلایا اس نے بعاد ما۔ (ابود اؤد)

دوسری روایت میں حضرت حذیفہ فی فی الله کا الله کا الله کا الله علیہ وسلم نے کسی الله علیہ وسلم نے کسی ایسے فتند پر داز کو بیان کرنے ہے نہیں چھوڑا تھا جو دنیا کے فتم ہونے تک پیدا ہونے والا ہے اور جس کے باننے والوں کی تعداد تین ہے یا تین سوے زیادہ ہوگی۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے ہر فتنہ پر داز کا ذکر کرتے وقت ہمیں اسکا ، اسکے باپ کا ادرا سکے قبیلے تک کا نام بتایا تھا۔ (ابوداؤد) حضرت ابو ہر پر وُخور ہمی فر مایا کرتے تھے کہ ایک علم میں نے لوگوں کے سامنے ظاہر کردیا اور

ایک کوچھپالیا۔ بھے ڈرہے کہ اگریس اسکو ظاہر کردول آو لوگ میری گردن ماردیکھ۔

ان احادیث کو حضرت ابو ہریر ﷺ نے لکھ لیا تھا۔ لیکن اس کتبے کا پچھ پیٹیس جل سکا۔ اگر چہ مستقبل کے بارے میں احادیث کا بڑا ذخیرہ سلف صالحین نے اپنی کتابوں میں بجٹ کیا ہے جن میں امام عبد الرحمٰن بن مبدی کی السنة و الفتن ، جیم ابین حمادگی کتاب ' الفتن ، عبداللہ بن محمہ بن ابی شعبہ کی الفتن ، عبداللہ بن محمہ بن کا الفتن ، عبداللہ بن محمہ بن کی الفتن ، عبداللہ بن محمہ بنا الفتن ، عبداللہ بن محمہ بنا کی الفتن ، عبداللہ بن محمہ کی الفتن ، عبداللہ بن کھڑی الفتن ، عبداللہ بن کی الفتن ، عبداللہ بن محمہ کی الفتن ، عبداللہ بن کھڑی الفتن ، ابوعم والدائی کی السن الوارد قفی الفتن ، عبداللہ بن کی السح صو والانساعة فی اشراط الساعة اور السعر ف الوردی فی انعبار المنہ بن ہیں۔ صرف دسویں محمد میں جن واؤد کا کہنا ہے کہ فور کر کتابوں کی تعداد اس میں مانے ہیں کہ بختی میں مورک کہنا ہے کہ فور کو کتابوں میں مانے ہیں کہ بختی کے دور کی بنا کہ ہوری کے کتبرا کے ہیں ہوریوں نے ڈاکہ ڈالا کرنے والے اس بات کو تنا واک میں محملہ کے تعلی سرما ہے پر یہوریوں کے بیا میں مورک کا اللہ کو خان کی بغداد آمد پر کیا ہوری کی اجم کنا جی بغداد آمد پر کیا گال کر لے گئے بنے۔ اور کی معاملہ یہود یوں نے امریکیوں کی بغداد آمد پر کیا ہے ہوری کو اور گوتا واک میں منا مانہ کی ووروگ چرا کر لے گئے ہیں۔ اور پھر بعد میں ان نا کی کتابوں گوال کو اجد بن ان کا کہا ہیں۔ اور پھر بعد میں ان کا بیاب کتابوں گوال کو اجد بنام سے شائع کیا۔

راقم نے اسلاف کی کتابوں میں سے فیم این جماد کی ،الفتن ،ابو عمر الدائی کی السنن الواردة فی الفتن ،علامہ قرطبی کی الذکرة ،حافظ این کثیر کی النہایة والفتن والملاحم ،علی بن حسام الدین البندی کی گنز العمال ،انبی کی البر بان فی علامات مہدی آخر الزمان ،جلال الدین سیوطئی کی العرف الوردی فی اخبار المبدی ،جربیسی داؤد کی العرجال یفز والعالم من مثلث برمودا کا مطالعہ کیا۔ یہ وہ کتب ہیں جن میں قیامت تک کے حالات کے بارے میں بڑی تعداد میں احادیث و آثار کو جمت کی الورئ کی الورئ کی الفترین کی الفترین کی الفترین کو کیاں پڑھیس تو تحدیث و آثار کو جمت خیال درست معلوم ہوا کہ ان میں کوئی الی بی بات نہیں ہے جو ذرکورہ احادیث و آثار میں نہ گذری ہو۔ ان میں سے کھی احادیث و آثار میں نہ گذری ہو۔ ان میں سے کھی احادیث و آثار میں نہ گذری ہو۔ ان میں سے کھی احادیث و آثار میں بیان کیا

تھا۔ یہاں مسلمانوں کو یہ مجھانے کے لئے نوسٹر ڈیمس کی پیشن گوئیوں کو ڈکر کردہے ہیں کہ سے صحابہؓ کا چرایا ہواعلی سرماییہ بے نوسٹر ڈیمس کی اپنی کوئی کا وشن نہیں ہے۔

وجال کے بارے میں نوسٹر ڈیمس کی پیشن گوئیاں

نوسٹر ڈیمس 1503ء میں بینٹ رکی (جنوبی فرانس) میں پیدا ہوا۔ اس نے اپنی پیشن گوئیاں 1555ء میں رہا عیات (Quatrains) کی شکل میں شائع کیں۔ چند سال پہلے اٹلی سے پھھ اور مخطوطات دریافت ہوئے ہیں ہم مائیکل رہتھ فورڈ کی ٹنگ کتاب''دی نوسٹر ڈیمس کوڈ (THE NOSTRADAMUS CODE) کا ترجمہ پیش کررہے ہیں۔ ان مخطوطات کے بارے میں میہود یوں کی جانب سے بیتا ٹر دینے کی کوشش کی گئے ہے کہ بیجعلی ہیں۔

# 5.13 روشیٰ کے دھاکے سے عبر تناک پیدائشی نقائص

تیسری جنگ عظیم میں ایسے بتھیار ہو نگے جنگی آسان میں بخت چنگھاڑ ہوگ۔ رات میں ایک ایٹی یالیز رہتھیا راستعمال کیا جائے گا۔ لوگوں کو ایسا گھے گا جیسے انھوں نے رات میں سورج دیکھ لیا ہو۔ اس بتھیارے بہت بردی روشن نکلے گی۔

(رباعی 64 سینٹری 1)

# 5:14 عالمی دہشت گردی کے ذریعے سفارتی تعلقات کا خاتمہ

ہتھیاروں کوظاہر کرنے کی وجہ ہے مختلف مما لک کے درمیان سفارتی تعلقات میں انتشار پیدا ہوجائے گا۔اقوام متحدہ کوختم کر دیا جائے گا کیونکہ وہ مما لک جو ہتھیا رینا کینگے وہ اپنی ٹیکنالو جی دوسروں کو بتانے کے لئے تیار نہیں ہو نگے اور عالمی دہشت گر دی پھیلا کینگے۔

### 5:15ريديائي لهرول كوزر يعاموات (ربائ 2 ينجرى 2)

ریڈیائی لہروں کے ذریعے ایک نیا ہتھیار بنایا جائے گا۔ پچھ خاص فریکوئنسی پر ریڈیائی لہروں کوچھوڑنے سے دماغ میں تکلیف ہوگی، جو تکلیف کا باعث ہوگی اور دماغ کو کمل نا کارہ کرنے کاسب بھی بنسکتی ہے۔

# 5:16 انسانی نسل مین شخفیق ورتی (ربای 72 سخری 100)

تیسری حتاب عظیم میں بہت ہی خطرناک چیزوں پر تحقیق کی جائے گی جسکے ذریعے انسانی نسل کو تبدیل کیا جاسکے گا۔ یہ تحقیق عشروں سے جاری ہوگی۔ سائنسدان اس تحقیق میں مصروف ہو گئے کہ کس طرح بچھلے زمانے کے انسانوں کی جنگجوانہ صلاحیت کو دوبارہ حاصل کیا جائے ، جنگے و ماغ جالاک سے کام کریں ،اور جو فوج میں سپاہیوں کے طور پر کام آسکیں کو تیس انکو جنگوں میں جالاک سے کام کریں ،اور جو فوج میں سپاہیوں کے طور پر کام آسکیں کو تیس انکو جنگوں میں

استنعال كرينگى اورسائنسدان عام انسان اوران انسانوں كى صلاحيتوں كا تقابل كرينگے۔

بیسارا کام تیسری جنگ عظیم میں ہوگا۔ اور روس چین ،امریکہ اور دوسرے ممالک میں ساجی ا بہتی ہوگی۔ ان ممالک کے پاس اتنا سونا ہے کہ دہ اس تحقیق کا خرج برداشت کرسکیں۔ ایک دہشت کا بادشاہ (King of Terror ) اس سارے معاملے کے چیچے ہوگا۔ اسکے پاس بے انتہا طاقت اور خفیہ توت ہوگی اور بہت سارے ممالک کی حکمتِ عملیاں اسکے حکم ہے بنتی ہوگی۔

نسلیات کی تحقیق کرنے والے سائنسدانوں کی ہیبت ناک موت (ربای 81 سیخری 1)

مشکل کے زمانے میں سائنسدانوں کا ایک گروہ خصوصی طاقت والے ہتھیار بنائے گا۔ اپنی گوششینی کے باعث وہ عالمی جنگوں سے لائلم ہو تگے۔'' بازی کے پلٹنے کے بعد''وہ ہارنے والوں کے ساتھ ہو تگے اور جیتنے والی تو م کوائلی اصلیت معلوم ہوجائے گی۔ انکی نقد براس بات پر ہوگی کہ انہوں نے اس تحقیق میں کننا حصہ لیا ہے۔ اور چند کو عبر تناک موت دیجائے گی۔

فصوصی طور پر تین سائنسدان جنگے ناموں کے مخفف ( Th )، ( Th ) اور ( L ) بور گئے ، ڈرامائی موت کا شکار ہوئے ۔ انٹی ہلاکت کی وجہ یہ ہوگ کہ یہ تینوں سائنسدان انسانی نسل کی تحقیق میں بہت سے سائنسدان شامل ہو تگے ۔ اس تحقیق میں بہت سے سائنسدان شامل ہو تگے ۔ اس تحقیق میں بہت سے سائنسدان شامل ہو تگے ۔ اس تحقیق 0 میں شروع ہوئی ہوگی اور مشکل وقتوں میں مکمل ہوگی ۔

صه 6 تيري جنك عظيم

6:16 خوفناك جنگيس بهتھيار، بربادي موت

مغربی مما لک میں بیداری، دنیا کے تورکی تبدیلی، اور سیاروں کے ملنے کیوجہ سے جنگ روکی جاسکتی تھی۔ کیونکہ کسی بھی تہذیب میں اگر قدرتی آفات ہوجا نمیں قو جنگ کی رفتے کے الرکو کم کرویتی ہیں اور قدرتی آفات کی وجہ سے جنگ رک جاتی ہے۔ (رباعی 40 سینچری 2)

تيسري حتك عظيم

مشکل کے زمانے میں بوی زمینی ، بحری اور فضائی جنگیں ہوگی ۔ خفیہ ہتھیار جب سامنے

آئيں گے تو دنیا میں تہلکہ مجادینگے اور دنیا کوخوف میں مبتلاء کر دینگے۔

(80 ま175い)

د جال روائق ہتھیا راستعال کرنے کے ساتھ ساتھ جراثیں ہتھیاراستعال کرنے ہے نہیں ایکچائے گا۔ جس سے بجوک ،آگ اور آفات پھیلیں گی۔ بیٹمام مادے انتہائی زہر یلے ہو تگے اور اموات کا سبب بنیں گے۔

(25年188い)

جب د جال مغربی مما لک پر قبضہ کر رہا ہوگا تو ایٹی ہتھیارالیں تابی بھیلا کمیں گے جیسے بکل گرنے سے ہوتی ہے۔اوراسکے ذریعے زہر ملے اجزاء کی بارش ہوگی۔ایسے ہتھیار جو ہماری سوچ سے بھی باہر ہیں الیمی تباہی پھیلا ئیں گے جو پہلے بھی نہیں ہوئی ہوگی۔ز مین لاشوں سے بھری ہوگی۔اوروہ دروے روئے گی۔

د جال اتنا طاقتور، دہشت ناک اور خطرناک ہوگا کہ سربراہِ مملکت خوف ز دہ ہوجا کیں گے اورائے خلاف کچھ نہ کرسکیں گے۔ پوری کی پوری تہذیبیں صفحہ بستی سے مٹ جا کیں گی۔ (رہائی 19سینجری3)

جب بھی د جال کسی ملک پر قبضہ کرنے والا ہوگا تو وہاں بے شار ہلا کتوں کا باعث ہوگا تا کہ بغیر کسی مزاحمت کے وہ قبضہ کر سکے۔اس تباہی کے سامنے پچپلی تمام تباہیاں بچوں کا کھیل لگیس گی۔جس طرح ہٹلرنے خون کی ندیاں بہادیں وہ ( د جال ) خون اور دودھ کی ندیاں بہادیگا۔

6:2 مشرقی وسطی میں ایٹی خطرہ (ربای 600 سنجری 2)

مشرتی وسطی میں ایک بڑا یٹی خطرہ الجرے گا۔ حملہ کرنے والا پہلے حملہ نہ کرنے کا وعدہ توڑتے ہوئے حملہ کریگاس علاقے میں موجود دوسری طاقتوں کے بحری جہازوں کو بھی اس حملہ نے نقصان ہوگا۔

ریڈیائی ذروں سے انسانوں، جانوروں اور موہم پر جو اثر ہوگا اس سے دریا کایائی سرخ ہوجائیگا۔ آتش فشاں مجھنے سے بھی بیاثر ہوگا۔ آسکی وجہ سے جسم پانی پر تیرتے ہوئے نظر آئیں گے، ان دھاکوں اور زیمی تبدیلیوں کی وجہ سے دریا اپناراستہ تبدیل کردیئے۔ جسکے نتیجے میں سرحدیں تبدیل ہوجائیں گی۔ اس وقت امریکہ میں ڈیموکر یخک صدر ہوگا وہ اس تنازعہ میں اپنی معیشت

كوفرو أدين كے لئے شامل ہوگا۔

#### 6:3 محرِمتوسط (Mediterranean Sea) کی مجم اورجبل الطارق کی جنگ ...... (ربای 10 سیخری 3)

بحرِ متوسط کی مہم اور جبل الطارق کی جنگ کے دوران دجال موناکو ( Monaco ) پر قبضہ کر لیگا۔اوراس جگہ کواٹلی اور جنو بی یورپ پر چڑ ھائی کے لئے استعمال کر یگا بشنر ادور بینٹر کا جانشین جو کہاسکا بیٹا ہوگا ،مخالفت کی وجہ سے قید کر لیا جائے گا۔

### 6:5 نيويارك اورلندن مين جراثيمي جنگ اور حمله

(20 7 650)

نیویارک اوراندن پر جرافیم ہتھیاروں کے ذریعے حملہ کیا جائے گا جوکہ انتہائی مہلک ہوگا۔ یہ حملہ جرافیوں یا بیماری پھیلانے والے اجزاء سے کیا جائیگا۔ نیویارک اوراندن میں یہ جرافیم پھیلاد سے جائیں گے۔ان جرافیوں کی حالت اور اجزاء مختلف ہونے کی وجہ سے دونوں شہروں پر مختلف طور پر اثر انداز ہونگے۔ایسا گھ گا کہ یہ دومختلف بیماریاں پھیلی ہیں حالا تکہ بیا یک میں مقیم کی طرف سے بھینکے جائیں گے۔اس قبر کی وجہ سے ان شہروں کی بنیادیں بل جائینگی۔ جو لوگ ان شہروں کے مضافات میں آباد ہونگے وہ خوف اور دہشت کی وجہ سے ان جگہوں پر کھانا اور دومری اشیاء نہ پہنچا کیں گے۔شہر کے باس فاقہ کشی کی وجہ سے موت کا شکار ہوجا کیں گے۔

لوگ شہر کی دکانوں پر حملہ کر کے انگواوٹ لینگے۔اور سپانی انگوماریں گے۔حکومت اس بات کی کوشش کرے گی کہ بچی ہوئی غذا کوچیج طور پرتقسیم کرے مگر لوگ جلد بازی کرینگے اور خدا سے مدو کی درخواست کرینگے۔

6;6 د جال كايورب يرقبضه (ربائ 76سيخرى 1)

می دجال نے اپ آپ د نیا پر حکومت کرنے کا وعدہ بچھلے جنم میں کیا تھا اور وقت کے پہنے نے اس زندگی میں اسکواس بات کی اجازت دی ہے۔ اسکی شیطانی طاقت کو نیکی ہی سے روکا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی طاقت اور سفر نچلے درجے سے شروع کریگا۔ اور ترتی کرتا کرتا او پر کے درجے تک چہنے کی کوشش کریگا۔

مسیح الدجال اپنی طاقت کو غلط استعال کرنے کے باوجود دنیا کابادشاہ بن جائےگا۔ اسکی طاقت اور حیثیت اسکے نام کے مطلب سے ظاہر ہوگی۔ اس کا نام بہت سے لوگوں کو لگے گاجو کہ پرانے وقتوں کی یاد ہوگا۔

مسے الد جال ہٹلرے زیادہ برا ہوگا۔وہ مشر تی وسطی میں قیام کر بگا۔وہ اپنی زنرگی کے بہت نازک موڑ پر ہے۔اس وفت وہاں پر بہت ظلم۔سیاسی عدم استحکام اور کر پشن ہے۔ یہ ماحول اس پر اثر انداز ہور ہاہے اور اسکوا پتی منزل بیاد آ رہی ہے۔ (رباعی 75 سینچری2)

تیسری عالمی جنگ کے دوران بحری تجارت اور عام تجارت بری طرح متاثر ہوگی۔اگر چہ

پکویما لک کے پاس گندم وغیرہ کانی مقدار میں ہوگی کیکن سے مبتقی اتنی ہوگی کہ کوئی خرید نہیں پائے
گا۔جن مما لک میں قبط ہوگا و ہاں لوگ زندہ رہنے کے لئے انسانوں کا گوشت کھا کینگے۔ دوسرے
مما لک کے پاس گندم بڑی مقدار میں پڑی خراب ہور ہی ہوگی لیکن دہ اسکو چ نہیں پائیں گے۔
کیونکہ جنگ کے دوران ایک جگدے دوسری جگہ بھینے میں خطرات کے باعث کرائے بہت زیادہ
ہونگے۔

(ربائی 77 سینچری 8)

وہ اپنی مہم میں کامیاب ہوگا۔لیکن صرف عام جھیاروں سے۔جبکہ نیوکلیئر طاقت بعد کے لئے بچا کرر کھے گا۔زندہ لوگ مردول کودفنا بھی نہیں پائیں گے اور وہ انسانی ڈھانچے اور موت دیکھنے کے عادی ہوجا کیں گے۔اوران سے ندگھرا کیں گے۔

ندی قذافی اور نہ ہی آیت اللہ شمینی د جال ہیں۔لیکن وہ خطے کے عدم استحکام کا باعث بینیں گے۔جوا کی طافت بڑھانے کا باعث ہو نگے۔د جال مصر میں تعلیم حاصل کر یگا۔ کیونکہ وہاں اس وقت استحکام ہوگا۔ نیزیہ حصدافریقہ اورمشر تی وسطی کے نتج میں ہے۔

اس وفت کے سیاس حالات دجال کے آنے کی راہ ہموار کرینگے۔ بہت سے ملکوں کا سیاس اور ثقافتی نظام ہتاہ و ہرباد ہموجائے گا۔ مذہبی انتہا پیندوں (نہ کہ صوفی ) کے پاس طافت ہوگی اور وہ اپنے فیرانسانی کا موں میں اپنے آپکو تی بجانب ہمھیں گے۔ مذہبی جوش دجال کواجازت دیگا کہ وہ طافت حاصل کرے۔ اسکو مانے والے اسکو مذہبی رہنما مائیں گے۔

(رباعی 71 سیخری 10) اس کے اس زبردست پروپیگنڈے کے باوجود کہ دجال نے دنیا کوایک عظیم جگہ بنادیا ہے آسکی مکاری بھی ظاہر ہوجائے گی۔اور تصویر کا دوسرارخ واضح ہوجائے گا۔وہ اپنے مانے والوں کے خیالات کے مطابق چل ند سکے گا۔ (رباعی 50 سینی کی 1)

وجال محر روم ، محر احمر اور بحره عرب میں طاقت کا مظاہر ، کرتا نظر آئے گادہ بہت زیادہ عالمی طاقت کا مظاہر ، کرتا نظر آئے گادہ بہت زیادہ عالمی طاقت حاصل کرلے گا۔ جعمرات کا دن اسکے لئے اہم ہوگا۔ اور وہ اسکواپنی عبادت کے لئے مخصوص کردیگا۔ وہ ہرائیک کے لئے خطرہ ہوگاخصوصی طور پرشر ق کے لئے ۔ کیونکہ وہ چین ہروس محصوص کردیگا۔ اور پورے ایٹیا کو قبضے میں رکھے گا۔ ونیا کی تاریخ میں کہلی مرتباہے قبضے میں رکھے گا۔ ونیا کی تاریخ میں کہلی مرتباہے قبضے میں رکھے گا۔

وجال کے پیدا کردہ سیاس اور ثقافتی حالات شال میں زیادہ محسوں کئے جا کیں گے۔ وہاں کے ترقی یافت اور ٹھنڈ ہے موسم کی وجہ اسکے وقت میں معاشرے تبادہ برباد ہوجا کیں گے۔ جھوٹے کذاب بہت کشرت سے نمودار ہو تگے۔ جو کہ آسانی نداہب اور حق راستے کا دعویٰ کرینگے۔

(ریاعی 92 سینچ کی 1)

یکھ عرصے کے لئے وجال کے زیرِ اثر علاقے میں لڑائی رک جائیگی دلیکن کچھ عرصے بعد لوگ اپنی آزادی کو یاد کرتے ہوئے بغاوت پر آمادہ ہوجا کیں گے۔ بہت زیادہ تبابی وہربادی ہوگی۔اورلوگ اپنے مقصد کے لئے جانیں دیدیئے۔وتی کی پیشگو ٹیال درست ثابت ہوگی۔ جیسے خون کی تدیاں گھوڑوں کی باگوں تک وہ زماندا نتبائی دہشت ناک اور مخت ہوگا۔ خون کی تدیاں گھوڑوں کی باگوں تک وہ زماندا نتبائی دہشت ناک اور مخت ہوگا۔

د جال جمعرات کے دن کواپنے خاص دن کے طور پر لیگا۔ اسکے اسلی ہے بہت زیادہ کشت وفون ہوگا جسے ایک دہشت ناگ درندے میں سے عفریت کا پیدا ہونا۔

طافقور کیمیائی عمل سے برائے ہیائے پر تبدیلیاں واقع ہوگی فضاء میں ،درختوں میں، جانوروں میں، بوروں میں اورزمین کے اندر بھی۔زمانہ 7 اورزمانہ 1 میں بہت زیادہ تکلیف اور مالوی کاراج ہوگا۔

# دجال کے سیاسی اور مذہبی نظریات

(100年 75じい)

دجال اپ نظریات مارس (Marx) اورایگار (Eagels) کے طرز پرتر تیب دیگار جو
کہ آبادی کے کنٹرول پر یقین رکھتے ہیں۔ روق اور چین اپنے ماضی کی بناء پر اسکے ہدف
ہونے۔ دجال اپ نظریات پہلے ایشیاء اور پھر دنیا پر بضہ کرنے کے لئے استعمال کریگا۔ وواپنے
نظریات کو مختلف سیاسی اداروں کے ذریعے تروی دیگا۔
دجال میسائیت کو جاہ کرنے کے ارادے سے میسائیت کو سی کردیگا۔ وواسلام کی ہیئت کو بھی
بدلنے کی کوشش کریگا۔ وہ اپ نظریے کو مذہب کے متبادل کے طور پر چیش کریگا۔

(ربائ 19 مرى 3)

دجال بظری زندگی کوسامنے رکھتے ہوئے اپنے طور طریقے واضح کریگا۔اور اسکی غلطیوں سے سبق کیھنے کی کوشش کریگا۔ایسی کتابیں اور مواد اسکی دستری بیں ہوگا جو کہ عام عوام کی دستری سے باہر ہوگا۔ایسی کتابیں کو وہٹلر کے بارے بیں خفیہ نازی دستاویزات حاصل کرے اور اسکو فود سے لئے آئیگا۔ کیونکہ وہ اس روحانی اور اسکو فود سے پڑھے۔اپ آغازے بی دجال ختم ہونے کے لئے آئیگا۔ کیونکہ وہ اس روحانی طاقت کے خلاف کام کریگا جو اس کا منات کا روح روال ہے۔ایسے لوگ جو اس راستے کو نتی کرتے ہیں ایک لئے ہے کہ بیصرف اس بات کا موال ہے کدوہ گرنے سے پہلے کتنا عرصہ لیگا اور اسکی وجہ سے اسکے اردگرد کے لوگوں پر کتنا اثر پڑیگا۔ بہت سے دوسرے آمروں کی طرح اسکی حکومت بھی مشخکم نہ ہوگی۔ایک اپنے ماتحت طاقت کے بھو کے ہونگے۔ دنیا کا نظام بدل جائیگا کین بڑ اعظموں کی شکل و لیں بی ہوگی۔

### (OGMIOS) آگيول

آ گمیوس د جال کی طاقت کیخلاف ایسی طاقت ہوگی جوانسان کی روحانی طاقت ہے جنم لے گی۔اس طاقت کو بہت ہے ایسے ملکوں کی جمایت کی ۔اور د جال کی حکومت کونتم کرنے کا کام کر گئی۔اس طاقت کو بہت ہے ایسے ملک ہے جنم لیگی جو د جال حاصل ہوگی جو د جال کے خلاف بر ہم پیکار ہو تگے۔وہ غالبًا کسی ایسے ملک ہے جنم لیگی جو د جال کے زیرِ اثر ہوگا۔اور بیرطاقت خفیہ تحریک کیوں سے جنم لے گی۔آ گمیوس ایسی تحریک بھیم لے گی ۔آ گمیوس ایسی ترکیک عظیم لے گئی اور د جال ہے یوریشیا میسی (قسطنیہ سے قریب) مقابلہ کر بگی۔ بیر مقابلہ تیسری جنگ عظیم کے خاتمے سے پہلے ہوگا۔آ گمیوس وسطی یورپ سے آئے گا اور روحانی طور پرتیار ہوکر آئے گا۔ کیونکہ اس کا مقابلہ کر بھی طاقتوں کا مضبوط گڑھ ہوگا۔

آ محموس عام لوگوں میں ہے ہوگا اور نچلے درجے ہے ترقی کرتا ہوا اوپر تک آئے گا۔اسکے
پاس میکنیکل تعلیم ہوگی لیکن ووا ہے تج بے کوزیادہ اہمیت دیگا۔وہ ایک ایسافض ہوگا جسکی ترجیحات
درست اور مسئلے کی تہدتک و تیننے کی صلاحیت ہوگی۔وہ ایسافخض ہوگا جو نظیم عالی دماغ شخص کے
آنے کی راہ ہموار کریگا۔آ محموس اس بات کو پہچانے گا کہ وہ ایسانیس کہ دنیا کو جیتی اس کی طرف
لے جائے مگر ایسا ہے کہ 'ونیا کو تباہ کرنے والے'' کو تباہ کرنے میں مدودیگا۔اور ایسے شخص کے
آنے کی راہ ہموار کریگا جودنیا کو حیتی اس کی طرف لے جائے گا۔

(5 5 £ 24 \$ L)

جوسطیم آگمیوس چلائے گا وہ برے اور تحضن حالات میں ہے ہوتے ہوئے نکلے گا۔ اور دجال کے نتم ہونے سے معتقبل کی حکومت میں ستون کا کام و گی۔ آگمیوس کے ساتھ ''سورن کی عظمت'' (Glory of Sun) ایک آ دمی ہوگا جو کداو نیچے قد کا ہوگا۔ وہ اچھا دوست اور خطرناک دشمن بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ مضبوط عادات و اطوار اور مضبوط کروار کا مالک خطرناک دشمن بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ مضبوط عادات و اطوار اور مضبوط کروار کا مالک ہوگا۔ یہ خوبیال دجال کے خلاف لڑنے میں مدد دینگی ۔ اسکے اصول کسی سے متاثر ہوکر نہ بنائے گئے ہو گئے اور اسکا اوار ہ اسکی ذات کے سائے تلے دجال کے خلاف بہترین مزاحمت کر ایکا۔ لیکن وہ مغرور نہ ہوگا۔

(ربائی 85 سینچری 2)

آ گمیوس ان معنوں میں کمزور ہوگا کہ اسکے پاس افرادی توت اور اسباب کم ہوگئے۔ اسکی تحریک مشکل سے کام کر بگی۔

#### تین پا در یوں کی وفات ......کیتھولک چرچ اور د جال (ریا گا86 پنجری 4 )

موجودہ پوپ قبل کردیا جائگا اورا گاہجی زیادہ عرصتہیں رہے گا۔ آخری پوپ د جال کے آلہ نہ کار کے طور پر کام کر یگا۔ اس زمانے ہے ہی روئن چرچ د جال کا آلہ کار بناہوا ہے۔ نادانستہ طور پر اسکے کام کرر ہاہے۔ اوروہ اس چیز ہے واقف نہیں۔

آخری تین پوپ مختصر عرصے میں قبل کردئے جائیں گے۔ آخری ہے تیسرا اپنے قاتل کی گولی کا نشانہ ہے گا۔ آخری ہے دوسرا د جال کی سازشوں کے ذریعے نگل لیا جائے گا۔ آخری جو ہوگا وہ جیب ہوگا اور چرچ کوختم کرنے میں آخری صد تک چلا جائے گا۔ د جال اسکواستعال کرنا د ہے گا یہاں تک کے وہ د جال کے راہے میں آجائے گا اس مقام پر وہ ختم کردیا جائے گا۔ اور اسکا ختم کونا کہتھولک جرج کا فاتمہ ہوگا۔

موجوده پوپ کاتل (ربای 46 سنجری 8)

جس زمانے میں دجال اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا شروع کریکا موجودہ پوپ قبل کردیا جائے گا۔ جب وہ وی گئن سے باہرا کی سفر پر جائے گا دوکارڈینیل جو کہ بوپ سے قریب ہوتے خطرے کو بھائیے ہو جو دہ پوپ دنیا میں امن کا خواہشند ہے اور کھی خفیہ طاقت کی میں بند کر لینگے۔ موجودہ پوپ دنیا میں امن کا خواہشند ہے اور کھی خفیہ طاقت کی کر باہر (جو کدرو من چرج میں موجود ہیں)۔ ایک مقام آئے گا جہال وہ طاقتیں جو پوپ کی طاقت اور دولت کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں پوپ کو ایک غلط مضورہ وینگی جس سے پوپ کو ایک خطرناک صورت حال کا سامنا کرنا پڑیگا۔ بوپ کا قبل روم میں سیاسی عدم استحکام کا بائث ہے گا۔ گلا پوپ زیادہ عرصہ نے جا گا ہو پوزیادہ عرصہ نے گا۔ گلا پوپ زیادہ عرصہ نے گا۔ موجودہ پوپ کے بعد صرف دو پوپ ہو تگے۔

(ربای 97 سینچری 2)

پوپ اور اسکے اکثر ساتھی بہار کے آخر میں، جب گلاب کے بھول خوب کھلے ہو نگے، بورپ کے ایک شہر جو کدو در بڑے دریاؤں کے ملم پرواقع ہے، قبل کردئے جا بھیلے۔ (رباعی 15 سیٹری 2)

موجوده پوپ قبل بوگا۔ ایک زم دار ستاره (Comet) شای کره (Hemisphere) پر

فلام ہوگا۔ پوپ کی فکر ، انسانوں کے لئے ایک مکاری ہے ترتیب دئے گئے سنر کی طرف لے جا کیں گئے۔ جہاں پراسکا خاتمہ ہوگا۔ اگلا پوپ د جال کے ہاتھوں تل ہوگا۔ کیونکہ وہ اسکے مطالبے نہائے گا۔ یقل د جال کومہلت دیگا کہ وہ اپنا آلہ کارکو پوپ کے دفتر میں بٹھا دے۔ آخری ہے دوسرایوپ د جال کی سازشوں میں نگل لیاجائےگا۔

(ر باش 4 سنچری 1)

آخری ہے دوسرابوپ جو کہ موجودہ کے آئل کے بعد بوپ ہے گا، زمانہ کافی مختصر ہوگا۔ سیاس غلطیوں کی بدولت وہ آخری پوپ کے لئے د جال کا آلۂ کار بننے کی راہ بموار کر بیگا۔اسکا دور چرچ کے خاتمے کی نشانی ہوگا۔

(ر باش 36 سینچری 2)

وجال کے ملس طاقت میں آنے ہے پہلے ایسا گئے گا جیسے بجھ اور حکمران دنیا کو قضے میں کئے ہوئے ہیں۔ موسے ہیں۔ مرحقیقت میں دجال اکو کئے بتلیوں کی طرح استعال کر رہا ہوگا۔ اس زمانے میں وہ ایک جاسوں کارڈ بنیل کو آخری اے پہلے والے بوپ کی جاسوی کے لئے لگادے گا اور وہ کارڈ بنیل بوپ کے بینامات کو چوری کر کے ان میں ایسی تبدیلی لائے گا کہ انکا مطلب ہی بدل جائے گا۔ بید بینام صورت حال کو حقیقت سے زیادہ خراب دکھائے گا یہاں تک کہ بوپ فاط قدم انتحال کا گائی مراز شیل کو اپنی سازشوں اور جرج کو نقصان مرح بوپ کی مقبولیت میں کی واقع ہوجا گیگی۔ کارڈ بنیل کو اپنی سازشوں اور جرج کو نقصان پہنچانے کا افسوس ہوگا ، مگر دجال کا ساتھ اسکا بیافسوں ختم کر دیگا۔

آخري پوڀ (ربائ 65 مخری د)

آخری پوپکواس وقت نامزد کیاجائے گاجب ایک قدیم روی کامقبرہ دریافت ہوگا۔ جسکے فلفے مفرلی دنیاشد بدمتاثر ہوگی۔

سدہ وزہر یلا پوپ ہوگا جوسرف و جال کا ایک مہرہ ہوگا۔ اور جو کیت ولک جرج کے تابوت ہیں آخری کیل ثابت ہوگا۔ اور جو کیت ولات ہیں ہوگا۔ اور خوک کیل ثابت ہوگا۔ آخری کیل ثابت ہوگا۔ آخری کیل ثابت ہوگا۔ آخری کیل ثابت ہوگا۔ آخری کیل ہوگا۔ آخری کیل ہوگا۔ آخری کی ورک ہوگی۔ جیسے جھکا ہوا کندھایا کوئی فاہری طور پر مشکوک نظر آئے گا۔ اسکے اندر کوئی جسمانی کمزوری ہوگا۔ اسکا ذہن اس نقص کی وجہ سے تشدد پہندؤ ہن اور نقص (وہ کسی چوٹ کا الر نہ ہوگا بلد پیدائش ہوگا)۔ اسکا ذہن اس نقص کی وجہ سے تشدد پہندؤ ہن بن جا پیگا۔ لوگوں کا طور آمیز روبیہ بھی اسکے ذہن کو متاثر کریگا۔ وہ کم عمری میں چرچ میں وافل ہوگا کیونکہ وہ جانتا ہوگا کہ وہ کسی لاکی کو مجب یا شاوی کے لئے تیار نہیں کرسکے گا۔ اسکے والدین نازی تجربیہ میں شامل سے اور اسکول کے لا کے اسکونازی پند کہدکر چھیڑتے تھے۔ یہ پوپ ایک

عام انسان ہوسکتا تھا اگر اسکا بچین انتا بھیا تک نہ ہوتا۔اور وہ دنیا سے بدلہ لینے کا خیال دل میں نہ لاتا۔ بیدا کی کئی ہے جسے د جال استعمال کر یگا۔

یہ بوپ وشمنوں کو بنائے گا کہ '' مجھے دیکھو، میں طاقتور ہوں، میں تم ہے بہتر ہوں''۔ طافت عاصل کرنے کے بعد وہ نادانستہ طور پر مظلوم لوگوں کے آل اور بلاکتوں میں شامل ہوگا۔ کیونکہ وہ د جال کا ساتھی ہوگا۔ وہ کسی کوخود نہیں ماریگا بلکہ د جال کے ایسا کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ فاص طور پر ان لوگوں کے جنھوں نے اس کواس وقت تکلیفیں دی تھیں جب وہ چھوٹا تھا۔ یہ پوپ بظاہر کا ٹی شریف نظر آئے گا کیونکہ مید اسکے لئے فائدہ مند ہوگا۔ اس طرح د تو کہ دینا اور اپنی شخصیت کے دوسرے خطر ناک رخ کو چھیانا آسان ہوگا۔

آخری پوپ چرچ ہے بغاوت کریگاوہ اس طرح کے وہ انتہائی خفیہ اور اہم معلومات دجال کو ویگا۔ الیم معلومات جو د جال کسی بھی طرح حاصل نہیں کرسکتا تھا۔ اگر اسکے اپنے جاسوس چرچ میں ہوتے تب بھی نہیں۔

كيتھولك چرچ كاخاتمه (ربائ 70 سنجرى 10)

کیتھولک چیچ پراسکے محکر انوں کی بے جاخواہشات کی وجہ سے نباتی چھاجائے گی۔اسکے محکر ان مغرور بن جائیں گے اور وہ بیسوچیں گے کہ وہ ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں ایخے خواب اس وقت ٹوٹیس کے جب وہ ناکام ہوں گے اور چیچ کو کائی نقصان پنچے گا یہاں تک کہ پوپ کو معزول کردیا جائے گا۔ کیتھولک وہاں کی طوائف الملوکی سے مایوس ہوجا کیس گے۔اور چرچ کے زیر اثر لوگ کانی کم ہوجا کیس گے۔اور چرچ کے زیر اثر لوگ کانی کم ہوجا کیس گے۔

کیتھولک چرچ کی بنیاد روم میں ہرباد ہوجائے گی۔ جیسے وہ سمندر میں ڈوب گئی ہویہ واقعات سے ساتھ ہونے اور لوگ انکو ملائیس کے لیکن محقیقت میں یہ محض انفاق ہوگا۔ لیکن عرب اس صورت حال سے فائدہ انفائیس کے حالانکہ عرب اس صورت حال سے فائدہ انفائیس کے حالانکہ عرب اسکے ذمہ دار نہ متھے۔ وین کن کی پابندیوں کے سبب چرچ کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ وہ جمع ہونے کی کوشش کریں کے لیکن میدایا نقصان ہوگا کہ وہ دوبارہ سرنہیں اٹھا تھیں گے۔ میہ تباہی بتائے گی کہ چرچ بالآخر استانے عرصے کے بعد کیوں ختم ہوگیا۔ یہ حادث انسانی اور قدرتی حادثات کا مجموعہ ہوگیا۔ یہ طافت سمندر اور آسمان سے اتر نے والی بے انتہا قوت پر مشتل ہوگی۔ جس سے جغرافیہ موگا۔ یہ طافت سمندر اور آسمان سے اتر نے والی ہے انتہا قوت پر مشتل ہوگی۔ جس سے جغرافیہ

تبدیل ہوجائے گا۔ یہ قدرتی آفات کبلائی گی کیونکہ یہ دنیا میں رہنے والی سی طاقت کے لئے ممکن نہیں رہنے والی سی طاقت کے لئے ممکن نہیں کو جان نہیں پائے گا۔اور آخر کا را فقدرت کا عمل' کہلائے گا۔اور آخر کا رق قدرت کا سب سے بڑاوا تعدجس سے لوگوں کی توجہ مٹی رہ گی وہ وجال کا ترکی میں واضلہ ہوگا۔

# عالمی طاقت کے توازن میں کبال (Cabal) کے پنج

دجال کے دور میں ایک ففیہ ماز ٹی کہال پردے کے پیچھے ہے دھا گول کے سرے ہلارتی

ہے۔ (غالباس سے مراد بہودی ففیہ تحریک فری میس ہے۔) انکی منزل ذاتی فا کدول کے لئے

دنیا کی معاشیات اور سیاسیات کو قبضے میں کرنا ہے۔ سیما ہر رہنما بہت سمارے ملکول ، حکومتوں اور

بڑے دارافلافوں میں موجود ہیں۔ وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں لیکن عرد طریقے ہے اپنے

آپکوچھیایا ہوا ہے۔ وہ نبیتا کم حیثیت والی جگہول ، جیسے مشیر ، بیکر بیڑی اورای کی طرح کی جگہول

بر ہیں لیکن بہی جگہیں حقیقت میں بہت اہم ہیں۔ ون کی روثنی میں وہ اچھے ہشریف اور قابل

قلید شہر یوں کی طرح نظر آسمینے اورای مقصد کے لئے کام کریٹے جس کے لئے انکی حکومتیں کرری 

میں مگر پردے کے وقیحے وہ ایک ہیں۔ اور آپس کے تعاقات اور معلومات کے ذریعے اپنے کام

وانجام دیتے ہیں۔ بیاج اپرائے پاس کوئی سیاسی طاقت نہیں ، لیکن ورحقیقت و نیا کے طالات پر اور انجام میں ملتی ہے۔ صرف جو خاندان اس میں انکے پخے مضبوط ہیں۔ جیسے تیز دانت ہر چیز میں گھے ہوں۔ یہ فیصے مول سے خطرت جو خاندان اس میں مصروف ہیں انہی گوارگاملم ہے۔ کہال کے تعمران بہت خاموشی اور آبھی کے ساتھ طاقت کا ایک معروف ہیں انہی گوارگاملم ہے۔ کہال کے تعمران بہت خاموشی اور آبھی کے ساتھ طاقت کا ایک عالمیوں کو جود و حال آ ہیں۔ کوئلہ وہ جون الیہ ان اور اچھوتا لیڈر مانیں گری جسکو استعال کے ایک انہی کی اس کے جسکو استعال کوئلہ نیا، نو جوان اور اچھوتا لیڈر مانیں گے ، جسکو استعال کرتے ہوئے وہ وہ قائی اس کے ایک رائی کوئلہ نیا، نو جوان اور اچھوتا لیڈر مانیں گے ، جسکو استعال کرتے ہوئے وہ طاقت حاصل کرتے ہوں ایکیں دوال کے اس منصو ہوں نیس کے ، جسکو استعال کرتے ہوئے وہ وہ فاقت حاصل کرتے ہوں ایکیں دوال کے اس منصو کو انہیں کے ، جسکو استعال کرتے ہوئی وہ وہ انہیں کرتے ہوئے کوئلہ نے انہوں کیا گی کی کرتے ہوئے کوئلہ کی کرتے ہوئے کوئلہ کوئلہ کی کرتے ہوئے کوئلہ کوئل کے اس منصوب کوئل نے بی بھور لگا۔

معاشی اورعسکری کاروائیوں میں کبال کی شرکت

(رہا گی88 سیٹری 2) وجال کا میانی ہے بورے بورے پر قبضہ کر لے گاعالمی بینکر اور معاشی ماہرین دحال ہے جنگ میں حصنیں لینظے۔اور اسکی توجہ کہیں اور چلی جائے گی۔فرانس میں زیر زمین تو تیں پھلے پھولیں گی۔ کہال خاندانوں نے اپنا اثر اور سرمایہ بینکاری اور سنعتیں، جیسے سونے اور ہیرے کی کا میں ، چمزہ سیسہ و فیرہ، جیسا کہ بور پی باوشاہوں نے اپنا ساراز ورتیسری دنیا کا استحصال کرنے میں استعال کیا۔'' ساتویں'' اور' پانچویں' کے نام ایک جیسے ہو تگے اور' ساتویں'' کو' پانچویں' کا حصہ سمجھا جائے گا۔ کہال عالمی اقتصادیات کو اپنے قبضے میں رکھیں گے اور بے روزگاری اور مہنگائی کو بڑھا کہا ہے۔

وجال كاكبال كوختم كرنا (رباى 18 سيخرى 2)

کسی طرح دجال اپنی خفیداور سازش طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے کہال کے ساتوں لیڈرول کو تااش کر کے انکوفتم کردے گا۔ یہ وہی طریقہ ہے کدایت دشنوں کو پریشان اور ہراساں کرکے کمزور ریاستوں میں انتخا ٹا ٹوں پر قبضہ کرنا۔ اس وقت اسکوصرف یہ معلوم ہوگا کہ یہاؤگ اسکے بور پی دشنوں کو سرمایہ فراہم کرد ہے تھے۔ لیکن یہائی کم نظری ہوگ ۔ کیونکہ یہ کبال ہی ہے جو مخشر وں اور صد بول سے جانے والی جنگوں کو ہوادے رہے ہیں۔ اور انکوفتم کرنا در حقیقت دجال کے خاتے کی شروعات ہے۔ کیونکہ وہ لوگ اسکے خفیہ منصوبوں کو پروان چڑ صارب تھے۔ جب وہ ختم خوجا کیگ تو وہ جن عالمی جنگوں کو ہوادے رہے تھے وہ خود بخو دختم ہوجا کیس گی اور دنیا میں قدرتی اسن فذہ وہ جا کیگا۔ اس نافذہ وہ جا کیس گی اور دنیا میں قدرتی اسن نافذہ وہ جا کیگا۔

# اميرامريكى سرماييدار،ايك نازى اورترقى يبند

ایک بہت زیادہ امیر ادر مشہور امریکی سرمایہ دار نفیہ طور پرامریکی نازی پارٹی اور Ku اور Ku کی مرمایہ دار نفیہ طور پرامریکی نازی پارٹی اور Klux Klan کے ساتھ تسلقات رکھتا ہوگا۔اس آ دمی کا داحد مقصد موجودہ اسریکی حکومت اور آ کین کو نتم کرنا ہوگا۔وہ شخص سابی طور پر متحکم لیکن پردے کے چھے رہنے والا ہوگا۔ جو خاموشی سے طاقت کے جال ہے گا۔ یہ جال بعد میں دجال کے کام آ نیگا۔اس شخص کی ایک کھ تیلی ہوگ جو کدا سکے ہجائے سامنے آئیگی ۔ادر یہ تعلق دجال کے زمانے میں لوگوں کو معلوم ہوگا۔

بنیاد پرستول کی نگرانی (رباعی 85 سنجری 2)

مشکل کے زمانے میں دین میں تبدیلی سے عوام پر اثر پڑیگا۔ مذہبی انتہا بینداور کثر ایسے

ہو تھے جوایک آ دی موٹاڈ نڈالیکراپنے مانے والوں کے پیچھے لگارہے کہ گوئی بھی ان میں سے ادھر ادھر نہ ہو جائے ۔ یہ چیزیں حقوق ،عزت اور بہا دری کے خلاف ہوگی۔ بنیاد پرست نیسائیوں اور مسلمان دونوں میں ہونگے۔

### دہشت گردوں کے حملے

آخری پوپ اس زمانے میں دجال کے اثر میں ہوگا۔ جب دنیا میں عدم استحکام ،جنگیں اور دوسر بے خطر ناک واقعات ہوئے تاریخ وحشت ناک واقعات کی کڑی نظر آئے گی۔ ہرواقعہ پہلے سے خطر ناک ہوگا۔

مایوی کے زمانے میں عالمی رہنماؤں کا قتل کنڑت ہے ہوگا۔ یہاں تک کہ عوام اس بات کی فکر ہی نہیں کرینگے کہ موجودہ محکمران کون ہے۔ وہ اس چیز کوفضول کہیں گے کیونکہ حکمران اتنی کنڑت سے قتل اور تبدیل ہونگے۔ اس جنگ وجدل کے درمیان دجال کے علاوہ ہراس مختص کے لئے خطرہ ہوگا جو حکمرانی کا خواہ شمند ہوگا۔ اور دجال ہی ان تمام ہلاکوں کا ذمہ دار ہوگا۔

# مسيح الدجال

وحال كامشر قي وسطى مين طاقت مين آنا (رباى 34 سيخرى 3)

د جال کانی عرصے تک پردے کے پیچھے دہتے ہوئے دنیا کی طاقت اور قوت کو اپنے لئے جمع کر تار ہیگا اور ای وقت منظر عام پر آئے گا جب اسکے کام کی بنیادیں اور ممارت بن گئی ہوگی۔وہ انتہائی دصیان سے اپنا کام تر تیب دیگا اور وہ مما لک جنکے خلاف وہ کام کریگا بے خبری میں اسکی چرب زبانی کے جام میں آ جا تیں گے۔

(رباعی 77سپنجری7)

د جال پردے کے پہنچے رہتے ہوئے د نیا کے دھا گے ہلارہا ہے۔ اورائی آ پکواس نے ابھی ظاہر نہیں گیا ہے۔ وہ ایک انظار کرتی ہوئی کڑی کی طرح ہے۔ دنیا کے حالات سے فائدہ اٹھائے ہوئے اپنی چال چلے گا۔ جب اسکا وقت آئے گا تو وہ ایک ملک کی سیاس صورت حال کا فائدہ اٹھائے ہوئے طاقت ہیں آ جائے گا۔ یہ بات اسکے لئے کوئی معنیٰ نہیں رکھتی کی کہ وہ اس ملک کا اٹھائے ہوئے طاقت ہیں آ جائے گا۔ یہ بات اسکے لئے کوئی معنیٰ نہیں رکھتی کی کہ وہ اس ملک کا باشدہ نہیں ۔ وہ وہ ایل کے قانون کے سقم ( کمزوری) کا فائدہ اٹھائے گا۔ مثال کے طور پر وہ کسی عسکری تنظیم میں اپنے کسی دشتہ دار کے انقال کے بعد طاقت کے استعال سے داخل ہوجائے گا۔ عسکری تنظیم میں اپنے کسی دشتہ دار کے انقال کے بعد طاقت کے استعال سے داخل ہوجائے گا۔

جس ملک پر قبضہ کرنے کی خواہش ہوگی وہاں کے باغیوں کو ہوادے گا وہ وہاں کے مختلف سیاس گروہوں کو بیتا تردے گا کہ وہ انکوانیک سیاسی گروہوں کو بیتا تردے گا کہ وہ انکوانیک دوسرے کے خلاف کھڑا کرر ہا ہوگا وہ مما لک اندرونی طور پر مشکلات بیس آجا کیں گے۔ بیرونی وفاع ہے کمزور ہوجا کیں گے۔ بیرونی دفاع ہے کمزور ہوجا کیں گے۔ وفاع ہے کہ وارہ وجا کیں گے۔ وفوف بنا

کرطافت میں آئے گا۔ آیت اللہ کے قریبی اوگوں میں سے پیجے لوگ اس کام میں شاطل ہونے ۔ بیکی لوگوں کو ایک خانہ جنگی ہونے ہے۔ بیکام خوشامد یول سے لیا جائے گا۔ دجال پہلے آیت اللہ کے خلص لوگوں کو ایک خانہ جنگی شروع کر کے بھاد ہے گا اس طرح دجال ایک شخص کو آگ لائے گا جو آیت اللہ کا مخلص ہوگا۔ لیکن الروغ اس سے نفرت کریئے۔ جب وہ حکومت حاصل کر رہا ہوگا تو وہ قبل کردیا جائے گا۔ اور اسکے مخالفین سمجھیں گے کہ وہ اس کو قبل کر کے کامیاب ہو گئے۔ لیکن انگو بعد میں معلوم ہوگا کہ وہ صرف انسانی جارہ تھا اور وہ لوگ ایسا کر کے دجال کے ہاتھوں میں تھیل رہے تھے۔

(23年81よい)

شروع میں د جال اپنے ذاتی طلقے بیعنی ایشیااور شرقی وسطی میں طاقت حاصل کریگا۔ جیسے جیسے د جال ہا ہر کے علاقے میں طاقت حاصل کریگا۔ جیسے جیسے د جال ہا ہر کے علاقے میں طاقت حاصل کرے گا بیتی یورپ میں قو پہلے بحرہ روم میں جنوب کی طرف سے داخل ہوگا۔ جو کدا سکی طاقت کا علاقہ ہے۔ چونکہ وہ مشرتی وسطی سے تعلق رکھتا ہے اسلیے وہ شالی افریقہ کے لوگوں کو پہلے ہی تالع بنا چکا ہوگا۔ جو لگتا فتی طور پر اس سے قریب ہو نگے۔ ایشیا ئی اور مشرتی وسطی کے لوگوں کی طرح۔

د جال کامعاشی نظام (رباعی 40سیجری 1)

د جال مختف جنگهوں کے معاشی نظام کو ملا کر ایک نظام میں وُ هالے گا اس و نیا پر حکومت کرنے کی خواہش بڑ سے گی اور دوہ ایک کرنی پوری د نیا میں جاری کرائے گا اور دوسری کرنسیاں منسوخ ہوجائینگی مصرے ایک متبول اور کرشاتی شخصیت کا حامل رہنما اس چیز کی مخالفت کر یگا۔ کہ عرب ریاستیں اپنی کرنی کوچھوڑ کر د نیا کی ایک کرنی پر آ جا کمیں عوام الناس کی طرف ہے بھی اسکی مخالفت کی جائے گی۔

وجال كاايشيا ير فبضه كرنا (ربائ 50 سيرى 4)

د جال اپٹے نائب کمانڈر بھیجے کریز اعظم ایشیائے بڑے بڑے بوے حصوں پر قبضہ کرنے گا۔ و جال کا اپنے نائبین سے تعلق جھپا ہوا ہوگااور دنیا یہ نبیں مجھے پائے گی کہ نائبین صرف کؤ پتلیاں ہیں۔ حقیقت تب کھلے گی جب انکو ہٹا کر دوسروں کو حکمران بنادیا جائے گا۔ شروع شروع میں امریکی حکومت مداخلت نبیں کر گی۔ کیونکہ وہ سمجھے گی کہ یہ حکمران با قاعدہ انتخابات جمیت کرعوام کی طرف ہے آئے ہیں کیکن بعد میں معلوم ہوگا کہ پیود جال کے آگہ کاراورا سکے بندے ہیں۔ (رباعی 95 سپیری 3)

روس وجال کا پہلا ایشیائی شکار ہوگا۔اور وہ یہ قبضہ طاقت سے نہیں بلکہ چالا کی اوراوگوں کو مجور کرنے کی صفات استعمال کرتے ہوئے کریگا۔وہ روسیوں کو بے وقوف بنا کرانکواپنی طاقت کے اندر لے آئے گااور وہ لوگ پچھ بھی نہیں کر پا کینگے۔وہ یہ جھییں گے کہ وہ اپنی بہتری کا کام کر رہے ہیں روس میں آئے ہے کہ بھرش تی وسطی کی اکثریت اسکے قبضے میں ہوگی۔اسکے بعدوہ چین اور باقی برا عظم ایشیا کی طرف توجہ کریگا۔اور الیمی صورت حال پیدا کریگا کہ جس سے لوری و نیا پر قضہ ہوجائے۔چین کے لوگوں کو وہ دو فیلے بین سے نہیں بلکہ اور طریقے سے زیر اثر کریگا۔

د جال کی ثقافتی بلخاراور پور پی مهم

دجال اپنی یور پی مجم کا آغاز اس وقت کریگاجب دوسرا پوپ قبل کردیا جائے گا۔ برطانیہ کا وزیرِ اعظم اورامر کی صدر ملاقات کر کے اس مسئلے پرغور کرینگا۔ وہ سمندر پر ملاقات کرینگاجس طرح چرچل اور روز ویک نے اپنی ملاقات حفاظت اور خفیدر کھنے کے لئے گی۔

(25年815い)

اسلیماستعال کرنے اور جنگ کے دوران ایک انتہائی خطرناک ادرمؤٹر حملہ دجال کا دشمن کے ثقافتی مرکز وں پرحملوں کی دھمکیاں ہوگا۔

عوام الناس کو جسمانی نقصان پینچانے کے بجائے انکی ثقافت پر جملہ کے ونکہ عام طور پر اوگ الی جگہوں کو اجمیت دیے ہیں جنگی تاریخی اور ثقافتی اجمیت ہو۔ یہ دہشت ناک جملے دشن کے لئے بہت طاقتور ہو نگے۔ اور انکو گھنٹوں پر لے آئیں گے۔ یورپ کو ابتدائی جھنگا دینے کے لئے وہ روم کی بہت طاقتور ہو نگے۔ اور انکو گھنٹوں پر لے آئیں گے۔ یورپ کو ابتدائی جھنگا دینے کے لئے وہ روم کی سات پیاڑیاں' ڈیمین کے برابر جوجا تیں گی۔ روم کھل تباہ ہوجائے گا۔ چیسے سندر سے کس چیز سات پیاڑیاں' ڈیمین کے برابر جوجا تیں گی۔ روم کھل تباہ ہوجائے گا۔ چیسے سندر سے کس چیز نے آکر ہر چیز فتم کر دی ہو۔ وہ یونان کے ثقافتی مرکز وں کو ختم کرنے کی بھی دھمکیاں دے گا۔ جس میں یونان کے ایک شافتی ہونان کے ثقافتی مرکز وں کو ختم کرنے کی بھی دھمکیاں دے گا۔ جس میں یونان کے ایک شافتی تعلیم مراکز اور استحمیز بھی شامل ہوگا۔ جزیرہ نما سیکھ عرصہ کے لئے میں افتانی خزانے اور بڑے بڑے شہروں کو بھی تباہ کردے گا۔ و نیا کے رہنما سیکھ عرصہ کے لئے میں الم

سے ہڑی ہوی جگہوں اور حکومتوں کو قبضے میں کرلے گا۔ دجال ای طرح کی جیرت ناک اور بے نظیر چالیں چل کرآئے ہو صحاحات گا۔ اور پوری دنیا کو قبضے میں لے لے گا۔ ثقافتی فرزانوں کو شم کرنے کی مہم اس طرح بھی اہم ہے کہ دہ ایسا کرکے قائم شدہ ثقافت کو شم کرکے اپنی ثقافت لے کرآئے گا۔ جیسا کہ The Moors (اپسین فتح کرنے والے مسلمان) نے کی تھی۔ وہ اپسین میں واخل ہوئے تھے۔ فرق صرف میں وگا کہ میر تملہ بورے بڑا عظم پر جوگا۔

(25年848い)

مشکل کے زمانے میں موسمیاتی تبدیلیاں اور قبط ہوگا۔۔ وجال اٹلی اور بونان پر تملہ کر کے وہاں کے ثقافتی مرکز ختم کریگا۔اور وہاں کے شہریوں کے حوصلے بیت کر دیگا۔

د جال کا کیتھولک چرچ سے انتقام (ربای 43 سپزی 5)

یور پی ثقافتی مرکز کوتباہ کرنے کے ساتھ ساتھ دجال ویٹی کن اائبر بری کوتباہ و برباد کرنے کے ارادے سے جملہ کریگا س کا بھوگی حاکمیت کوشتم کرنے کے لئے کریگا اس کا ایک طریقہ سیہ ہوگا کہ وہ ایک نفیہ اور مثازع معلومات کومنظر عام پر نے آئے گا۔ وہ معلومات ایسی ہوگی جو پیشولک چرچ نے اپنے آئی کونتھا ان محتجنے کے ڈرسے چھپائی ہوگی۔ اس عمل سے چرچ کے بیادری اور طالب علم مختلف گروہوں میں بٹ جا محیظے اور ہرایک اپنی الگ سوچ اور نظر بیٹین کردی اور طالب علم مختلف گروہوں میں بٹ جا محیظے اور ہرایک اپنی الگ سوچ اور نظر بیٹین کردی کے سے بہت جائے گا۔

(10を 62より)

ویل گن لائبریری دجال کے ہاتھوں لٹنے سے ایس عالمی معلومات اور خفا کُل سامنے آ جا کینگے جوصد یول سے چھپائی جار ہے تھے۔حالا تکد دجال تشد داستعال کرتا ہے کین حقیقت میں دجال کی شخصیت میں تبدیلی آرہی ہوگی۔اس معلومات کی اشاعت سے جوشبت اثر پڑیگاس سے دجال کی شخصیت پر بھی شبت اثر پڑیگا۔

(25 7 12 54)

کیتھولک چرچ سے تعلق رکھنے والے لوگ ،خصوصی طور پر پادری پرانی روایات پر جے رمینگے۔ بیدروایات بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ختم ہو پیکی ہوگی۔ دجال اور آخری اوپ نے چرچ میں ''اندھی لوٹ مار''مچارکھی ہوگی۔ دجال ویٹ کن لائبریری پر چھاپ مارکرو ہاں کی بے حرمتی کریگا۔ اپنی فوج کو مالی امداد دینے کے لئے وہاں کے خزانے لوٹ کر لے جائیگا۔ کیتھولک چرچ فیراہم بن جائے گااورا بنی ہی موت کا سب ہے گا۔

د جال کی ترکی آمد (ربای 25 سیخری 5)

جب روم میں میں میں تولک چرچ تباہ و برباد ہورہا ہوگا اور خطرناک مگر پر امرر'' قدرت کے باتھ'' نے ختم ہور با ہوگا۔ تو لوگوں کی توجہ اس زمانے کے انتہائی اہم واقعہ سے ہٹی ہوئی ہوگی۔ وہ ہوگاد جال کی ترکی آمد۔

موگاد جال کی ترکی آمد۔

جرمٹی فرانس ،اسپین اوراٹلی کے جاسوس اورغدار خفیہ طور پر د جال کے بورپ پر حکومت کے لئے گائم کریٹھے۔ جنگ کے وقت تعلیمی سرگرمیاں روک دیجا تیس گی۔

دجال کے بارے میں عالمی روعمل (ربای 96 سیجری 2)

سفارتی فلطیاں مختلف مما لک میں دجال کی قوت کو بردھا کمیں گی۔ شروع میں جب دجال کے پاس اتنی طاقت نہ ہوگی تو مختلف مما لک کی حکومتیں (جبال دجال نہ ہوگا) دجال کے خلاف اقدام سے تھبرا کمیں گی۔ یہاں تک کہ بہت دیر ہوجا نیگی۔ حالانکہ لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ د جال اندھیری طرف (From Dark side) سے طاقت حاصل کرتا ہے۔ لیکن لوگ کہ د جال کی شیطانی نفرت اور مفناطیسی طاقت کے ذریعے اسکی طرف تھنچتے چلے جا کمیں گے۔ وواپی مہم آگے بردھا تا جائیگا اور پڑوی مما لگ کو دہاں کے سیاسی حالات اور عدم استحکام کی وجہ سے قبضہ میں کرتا جائے گا۔ جب ایک شیاب ٹاقب نے گا۔ جب ایک شیاب ٹاقب ٹالی کر و برنظر آئے گا۔ جب ایک شیاب ٹاقب ٹالی کر و برنظر آئے گا۔ جب ایک شیاب ٹاقب ٹرھا رہا ہوگا۔

(ربائ 37 يَرَى 1)

اسکی طاقت ،اثر اور کام کرنے کی ہمت اس زیانے میں کم ہوجا کیں گی جب عوام الناس جنگ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں مکا لمے کرینگے۔ دجال کی جنگی آبدوزوں (Submarines) کی وجہ سے جہاز رانی بہت مشکل ہوجا کیگی غیر ملکی بندرگا ہوں پردشن کے فوجیوں کی وجہ سے سمندری تجارت کو فقصان پہنچے گا۔ بہت می فیصلہ کن جنگوں میں بندرگا ہیں اہم کروارا واکرینگی۔ بہت سے لوگ اپنے گھروں سے دورجنگوں میں ہلاک ہوجا کینگے۔ (5 びだ 86びい)

مدافعتی طاقت استعال کر کے د جال کی طرف ہے کی جائے والی جات و بربادی روگی جاسکتی سخی لیکن مغربی مما لک کے درمیان سفارتی اختلاف کی وجہ ہے صورت حال کو معمول میں لانا مشکل ہوگا۔ برطانیہ اورامریکہ کے پاس اتنی مقدار میں صکری طاقت ہوگی کہ وہ: جال کوروک سکیس مشکل ہوگا۔ برطانیہ اورامریکہ کی وجہ ہے کوئی بھی میدان میں تبییں آئے گا۔ اس وقت میں دونوں مما لک کے درمیان عسکری معاہدہ اپنے ابتدائی دور میں ہوگا۔ اور دونوں طاقتوں نے فیصلے کرئے کی قوت حاصل ندگی ہوگی۔ اسکے علاوہ مواصلات اور سفری سہولیات میں تعطل کی وجہ سے ماہرین کی قوت حاصل ندگی ہوگی۔ اس دوران دجال بڑی سے مما لک بر جینے سے محمد انوں اور رہنماؤں کو نہ بہچان سکیس گے۔ اس دوران دجال بڑی تیزی سے مما لک بر قبضا کی برقاجار ہاہوگا۔

(ريائى 67 يخرى4)

ایک بہت روش وُم دارستارہ (Comet) ظاہر ہوگا۔اس سے پہلے اسکا کسی کوعلم نہ ہوگا۔اس سے پہلے اسکا کسی کوعلم نہ ہوگا۔اس وجہ نے زمین میں جیرت انگیز تبدیلیاں رونما ہوگی۔زلز لے،آتش فشال اور موسمیاتی تبدیلیاں ہوگی۔ نیز خشک سالی اور قط ہوگا۔معاشرتی بے چینی اور عدم استحکام دجال کوقوت میں آنے میں مددگار ثابت ہوگا۔

5.2 موكى آلات (ربائ 22 مجرى 1)

موسم کو کنٹرول کرنے والے آلات (جو سائنسدانوں نے بنائے ہو تگے) میں خلل پیدا ہوجائے گاجسکی وجہ سے برف اور برفانی تو دوں کے ذریعے بڑی تابی چیلے گی۔

5.4 خلائی گاڑی کے حاوثے کے سبب ماحول میں

طاعون کے جراثیموں کا پھیلٹا (ربائ 65سیزی2)

نا اہل حکران جنوں نے اپنے خاندان کے نام پر افتد ارحاصل کیا ہوگا خلائی گاڑی کے حادثے کا سیب بنیں گے۔ بیرخلائی مشن امر بکہ اور فرانس کا مشتر کہ ہوگا۔ اس خلائی گاڑی میں سائنس دان بھی ہو نگے۔اس مشن کا مقصد خلاء میں جراثیمی ہتھیاروں کا تجربہ کرنا ہوگا۔ حادثے کی وجہ سے جراثیم ماحول میں پھیل جا کیں گے اور طاعون کا سبب بنیں گے۔

5.6 زمین کے توانائی کے میدان میں شکاف سے زارلوں کا پیدا ہونا (ربائ 46 سنر کا)

سائلسدان زمین میں موجود مختلف توانائی کے میدانوں پڑتھین کررہے ہو کے۔انکا مقصد

ان کواپنے کنٹرول میں کرنا ہوگا۔ شالی سمندر میں ایک خفیہ تجربے کے دوران زمین میں شکاف پڑ جائے گا اور وہاں ہے توانائی کی ایک تیز لیرنکل کرخلاء میں جلی جائے گی جس سے زمین میں شہ رکنے والے زلزے شروع ہوجا تمیں گے۔ دنیا والے اسکوقد رتی زلزلہ ہی سمجھیں گے۔ کیونکہ بعد میں بھی ان حکومتوں کی جانب سے اسکو چھیا یا جائے گا۔

#### 5.9 زلز لے پیدا کرنے والے انتہائی خفیہ ہتھیار (ETW) (ریا 83 سیخری 9)

ز مین دوز خفیہ تجربہ گاہوں میں ایک ہتھیار بنایا جائے گا جس کے ذریعے زمین کی فالٹ بیلٹ پر مصنوعی زلز لے لائے جائیں گے۔اس ہتھیا رکواس علاقے کے اوپر ہوائی جہازے لیوا علاقے مان کی فالٹ جائے گا اور طاقت ورلبروں کواس علاقے کی فالٹ بیلٹ پر ڈ الا جائے گا۔جو ملک یہ بنائے گا وہ اسکے ڈریعے دوسرے ممالک کو دھمکائے گا۔ کیونکہ زمین میں فالٹ بیلٹ اکثر ملکوں میں موجود ہے۔۔۔۔۔۔ بعد میں اس مشین کو دجال اپنے قبضے میں لے لیگا۔ شروع شروع میں ماہر مین ارضیات اس کوفقد رتی زلز لے زیادہ اس کوفقد رتی زلز لے زیادہ شروع ہوجا کیں گئو اکومز پر شوت میں جا کیس میں گئے۔ قدرتی زلز لے زیادہ میں گئے والے دور جب زلز لے زیادہ میں گئے والے میں گئے۔ قدرتی زلز لے تیس ہیں۔

د جالی کے لئے تمام دنیا کی تیاری کے باوجود جوابیان والے اس سے پہلے کے فتوں سے نگا جا کیں گےاوراہلِ حق کے ساتھ ڈٹے رہیں گے د جال انکوکو کی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

# دجال كوئى نقصان تبيس يهنجاسكتا

عن ابى قالابة عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم عن النبى صلى الله عليه وسلمقال: ان من بعدكم أومن ورائكم الكذاب المصل وان وأسه من ورائه حيكا حيكا وانه سيقول أنا ربكم فمن قال كذبت لست بربسا ولكن الله ربنا عليه توكلنا واليه انبنا ونعوذ بالله منك فلا سبيل له عليه (مند الم احربي ضبل ٢٣٥٣٣)

قال المحقق شعيب الارنؤط:اسناده ضحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه. ترجمہ مصرت ابو قلابہ آیک صحابی کے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹک تمہارے بعد یا تمہارے بیچے ایک جھوٹا گراہ کرنے والا ہوگا۔اور اسکاسر (یاسر کے بال راقم) بیچے سے بندھے ہوئے ہوئے ۔اوروہ یہ کج گا کہ ش تمہارارب ہوں ۔ توجس نے کہا کہ تو نے جھوٹ بولاتو ہمارارب نیس ہے بلکہ ہمارارب تو اللہ ہائی پرہم نے جروسہ کیا ہوا کہا کہ تو نے جھوٹ بولاتو ہمارارب نیس ہے بلکہ ہمارارب تو اللہ ہائی برہم نے جمروسہ کیا ہے اور ای کی جانب ہم متوجہ ہوئے ہیں اور ہم تھے سے اللہ کی بناہ چاہے ہیں ۔فرمایا تو ایسے مختص پر وجال کا کوئی بس نیس چل سے گا۔

یہ ہے یہود یوں کا جھوٹا گانا خدا ، جواللہ پر بھروسہ کرنے والوں کا کچھ نیس بگاڑ سکے گا۔انسانیت کے جس ناسور کولانے کے لئے اطبیس ملعون نے بزاروں سال تیاریاں کیس ۔...انسانیت کالہو بلا بلاکرجکی پرورش کی ....جس کود نیاش لانے کے لئے اللہ کی زمین کوفتندوفساو سے بھرڈالا ......معصوم بچوں کے کئے جلے لاشے ماؤں نے اپنے ہاتھوں سے دفائے .... بہنیس بھائیوں کوروتی رہیں ....۔ بہنیس اس کوروتی رہیں ..... بہنیس کے جاؤں کی لاشوں سے لیٹ کررو ہے اورروتے روتے ہی دنیا سے دفعت ہوگئے ..... براق کے جادوفرات کا پانی روک کرانگوابو بکر وعمر کے جانشینوں کے خون سے وائی کردیا ..... بال گا راستہ صاف کرنے کے لئے تو م افغان کی نسل کشی سے جاری کردیا ۔...اس کا فران کے دجال کا راستہ صاف کرنے کے لئے تو م افغان کی نسل کشی کی اور د جال می فاروں تک عالمی حکومت قائم کی اور د جال می افغان کی نسل کشی تو توں پر د نیا کی زمین بھی تھی تو الوں نے د جال کے لئے ایک عالموں تک میں د جالی اتحاد کی فوجوں نے انکا بھی تام دوبال ....ا سکے اتحاد کی ( منافقین ، یمودی ، ہندو ، یمودی طوائفوں کے جے نام بھی کیا۔...کانا د جال ....ا سکے اتحاد کی ( منافقین ، یمودی ، ہندو ، یمودی طوائفوں کے جے نام نہود سے بام راد ہو نگا دوران ) سب کے سب ' فیر ریاسی عزاص'' کوشکست دینا چا ہیں گے .....

سے وہ ملعون ... انسانیت کا دشمن ... روش خیالوں ،تر تی پیندوں اور ماڈریٹ اسلام کے پیروکاروں کا جمونا خداجو آئی جلدی تھک جائے گا۔ اسکے تمام سٹیلا نٹ، ایٹی ٹیکنالو تی ،اقوام متحدہ ،ناٹو اور نان ناٹو اتحادی ،آئی ایم ایف ،ورلڈ بینک ،عالمی ادارہ صحت اور وہ یمبودی جونس در نسل اس خدا کے لئے اپناسب کچھ قربان کرتے رہے ،سب غیرریاسی عناصر (تعیلی علیہ السلام اور امام مبدی کے جاہدین ) کے ہاتھوں کتے ہلیوں اور سانپ بچھو وں کی طرح مارے جا تیں گے۔ امام مبدی کے جاتا تی بادشاہ راگ فیلر ، روتھ شیلڈ ،مورگن ،آغا خان ،عربوں میں جھیے بیٹھے دیا کے بیاتی بادشاہ راگ فیلر ، روتھ شیلڈ ،مورگن ،آغا خان ،عربوں میں جھیے بیٹھے

میودی سب عبرت کی تصویر ہے گندی نالی کے کیڑوں کی طرح ابل رہے ہو نگے اور زبین بھی ایکے وجودے کرا ہیت محسوس کرتی ہوگی۔

یے رب کے بچ نی نے فرمایا 'وہو اہون علی اللہ ''کروہ دجال اللہ تعالی کے لئے بہت ہاکا ہے۔ اور فرمایا '' لا تو ول طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین علیٰ من ناواہم حتیٰ یقاتل آخرہم المسیح الدجال. (ابو داؤد)

ترجمہ: میری امت کی ایک جماعت فق کے دفاع کے لئے قال کرتی رہے گی، جس نے ان سے دشمنی کی میاس پرغالب رہیں گے، یہاں تک کدان (مجاہدین) کی آخری جماعت وجال سے قال کرے گی۔

ايك اور مديث شن ال جنك كانتش بحى آپ ملى التمايية علم في تحيي في الا تسقوم الساعة حتى يقاتل السمسلمون اليهود من وراء الحجر والشجريا مسلم يا عبد الله هذا يهودى خلفى فتعال فاقتله الا الغرقد فاته من شجر اليهود. (مسلم ريا ، ۲۹۲۳)

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' قیامت اس وقت تک نبیس آئے گی جب تک مسلمان یہود ایول سے جنگ مسلمان یہود ایول سے جنگ نہ کرلیس مسلمان انگونل کریتے یہاں تک کہ یہود کی پھراور درختوں کے بیچھے چھپتے پھریئے کے برپھر یا درخت بھی بول اشے گائے مسلمان! اے اللہ کے بندے! میں یہودی میرے پیچھے چھپا ہے آؤاور اسکونل کردو۔البتہ غرفد کا درخت نہیں بولے گا کیونکہ وہ یہود یول کا درخت نہیں بولے گا کیونکہ وہ یہود یول کا درخت نہیں بولے گا کیونکہ وہ

فائدہ ...... غرقد کا درخت کانے دارجھاڑی نما ہوتا ہے۔ جو کہ بنجر زمین میں اگتاہے۔ اس درخت کوزماند قدیم ہے ہی انسانیت کے لئے نقصان دہ سمجھا جا تار ہاہے۔ یہ یبود یوں کی جانب سے دنیا مجر میں لگایاجار ہاہے۔ غرقد کا درخت دوقتم کا ہوتا ہے۔ ایک قتم کو انگلش میں لائیسیم (Lycium) اور دوسری قتم کو نائٹریریا ریٹوسا (Nitraria retusa) کہتے ہیں۔ اسرائیل نے تھارت کو بھی آئی شجم کاری کی پیش کی تھی۔

ریقتم بھی گھاری زمین میں ہوتی ہے۔اسکی لمبائی ڈھائی میٹر (2.5m) تک جاتی ہے۔البتہ عام طور پر بیا یک میٹرے کم ای ہوتاہے۔

علم نباتات کی ماہرین نے اگر جداس دوسری تتم کو بھی غرقند ہی کہاہے لیکن قوریت میں ''سفر تضاة''من جس غرفته كا ذكر آيا ب اور يبودي بهي جسكو اين جائے يناه مجھتے بين وه''لأسيم'' (Lycium) ہے۔جسکوعر تی میں 'العوجج'' کہاجاتا ہے۔ (سفرالقصناۃ: بحوالہ انسأتیکا و پیڈیا ویکیپیڈیا) یبودی دنیا بھر میں اس ورخت کو بڑے پمانے پر لگارے ہیں۔ تا کدا سکے چیجے جیب کر موت ہے پچ سکیں لیکن وہ جتنا جا ہیں چھنے کی کوشش کریں ،جتنی جا ہیں تیاریاں کریں اللہ تعالی ہے کہاں جیب سکتے ہیں۔وہ دنیا کو جتنا دھو کہ دے سکتے ہیں دیں لیکن اس رب کو کیسے دھو کہ دیکے جوخلاؤں ہے آ گے کی دنیا کاعلم رکھتا ہے ، جو پہاڑوں کی تاریک غاروں ، برمودا تکون ،شیطانی سمندراوراصفهان میں چھے رازوں اور پیغا گون کیمپڈیوڈ اورامرائیلی پارلیمنٹ میں ہونے والی سر گوشیوں کاعلم رکھتا ہے۔ وہ عالم الغیب اس بات کا بھی علم رکھتا ہے کہ سویڈن جیسے برامن سمجھے جانے والے ملک میں وجال کے لئے بہودیوں نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ وہاں سے عالم اسلام کے خلاف جادو کے اثرات کس طرح چھوڑے جارہے ہیں؟ سوئٹر رلینڈ جیسے خوبصورت ملک کی رعنائیاں اپنے اندرکیسی گھناؤنی سازشیں چھیائے ہوئے ہیں؟ وہ ایک ایک ہات، ایک ایک راز اورایک ایک سرگوشی کاعلم رکھتا ہے اوروہ این ان محبوب بندوں کی حفاظت سے غافل نہیں جواس کے لئے اپناسب کچے قربان کر چکے ہیں اور جیسا کہ میرے آتانے این صیاد کوڈ انٹ کرفر مایا تھا کہ تو این اوقات ے آ مے نہیں برد سکتا ای طرح میود بول کی سے تمام مختی ، کاوشیں ،سازشیں اور مکاریاں اپنی اوقات ہے آ کے نہیں بڑھ عمیں ۔اس دن سب ناکام ہوجا کیں گے جس دن کا یمبودی انتظار کررے ہیں۔ و نیامیں حاری یہ جہاد، ان کی آ روز ؤں ، امتگوں اور حسر توں کو بول أثرا لے جائے گا جیسے تیز ہوا کیں تکول کواڑا ایجاتی ہیں۔ مجاہدین کےسرول پر انعام رکھتے والے اس دن کہاں اپنے سرچھیا کیں گئے جب مجاہدین کی شوکروں پران کے سرکسی فٹ بال کی طرح لڑھک رہے ہوئے ۔ وہ ون دور نہیں ۔ بالکل دور نہیں لیکن کیاد شمنان اسلام کی اتنی تیاریاں دیکھے کر مسلمانوں کوای طرح اپنی ومدوار یوں ہے عافل اپنی واتی زندگی میں ہی مدہوش پڑے رہنا عاہے ؟ مستقبل کے خطرات سے لا پرواہ ساہ گھٹاؤں کے سروں پر آئے کے باوجود ابھی بھی ہر ایک کو پھی فکر گئی ہے کہ اس کی اپنی حیثیت برقر ارر ہے۔اس کا اپنا مکان ومقام ،حلقہ مُریداں اور عزت وجاہ برکوئی حرف ندآئے۔ وین بھی ہاتھوں سے ند نظے اور بڑی بڑی بلزنگیں بھی قربان نہ

ہوں۔ کیاا بیاہ دوسکتا ہے کہ اللہ بھی راضی ہوجائے اور ابلیس بھی ناراض نہ ہو .... کیا ہے کہ اللہ ہمکن ہے کہ اللہ بھی ناراض نہ ہو جائے اللہ بھی ناراض نہ ہو اللہ آجائے اللہ بھی بنائے نظام سے بغاوت بھی نہ کرنی پڑے اور وحدہ لاشریک کادین بھی غالب آجائے ..... ہمار نے نشس نے ہمیں کیسے دھو کے بیس ڈ الدیا کہ اللہ کے دشمنوں سے بھی ڈرتے رہیں کے بین جا کیں گرمگن ہوسکتا ہے کہ ہم اللہ کے دشمنوں سے بھی ڈرتے رہیں اور متقین (اللہ سے ڈرنے والوں) ہیں بھی ہمارا شار ہوجائے۔

موجودہ حالات میں اگر کوئی بالک بی حالات سے اندھا ہور ہے تو اس کی بات الگ ہے الیکن وہ مسلمان جو تھوڑا بہت بھی حالات کا دراک رکھتا ہے وہ کس طرح سکون سے سوسکتا ہے ۔....اتنا نازک وقت جب کہ ہر مسلمان کے ایمان کی تاک میں بھیڑئے گھات لگائے بیٹھے ہوں ۔۔۔۔۔۔تان نازک وقت جب کہ بھیا تک ترین فتنے اپنے جبڑے کھولے تمام انسانیت کونگل جانے کے در سے ہوں ۔ اگر اب بھی بیرار ہونے کا وقت نہیں آیا تو پھر یقین جانے اس کے بعد پھر صوبے در سے ہوں ۔ اگر اب بھی بیرار ہونے کا وقت نہیں آیا تو پھر یقین جانے اس کے بعد پھر صوبے امرافیل ہی سونے والوں کو دیگائے گی۔

قرآن وصدیت کی روشی میں اس فتر مختیم سے خمٹنے کا ایک ہی راستہ ہے ۔ وہ ہے دنیا کی محبت ول سے زکال کر اللہ کی ملا قات کا شوق دل میں بیدا کرنا اور اس سے ملا قات کے لئے کوشش کرنا۔ اس کا جور استہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے وہی اصل ہے اور اس کا جرز کرنا ہو اور آپ کے بعد کوئی تھی مجھوٹا نبی آ کرا گرکسی محکم فریفے کوسا قط کرنے یااس میں ناویلات کر کے اپنی جانب سے شرائط عائد کرنے کی کوشش کرے گا تو است محمد بیسی اللہ علیہ وسلم اس سے مند پر تھوک دے گا اور جراس ممل کور دکر دیگی جو قرآن وسنت سے ظراتا ہوگا۔

سواے ایمان والو! دنیا میں رونما ہونے والے سے حادثات ....... نفیہ ہوں یا ظاہر .... سے
بیداری کا پیغام ہیں سونے والوں کے لئے .... کمر کس کے میدان میں نکلنے کا سبب ہیں ان کے لئے
بیداری کا پیغام ہیں سونے والوں کے لئے .... کمر کس کے میدان میں نکلنے کا سبب ہیں ان کے لئے
جو سستی اور کا بلی کا شکار ہو چکے اور بجھ میٹھے کہ و نیا کی بیہ چکا چوندھ اور رعنا ئیاں ہمیشہ یوں ہی ہائی
رہیں گی حالا نکہ بچھ بھی ہاتی نہیں رہے گا۔ سورہ کہف کی ابتدائی آیات میں ایمان والوں کو بہی سمجھایا
سیاہے ' بلاشہرز مین پر جو رونفیس ہم نے جائی ہیں تا کہ ہم آن ما کس کہ کون اجھے اعمال کرتا ہے۔
اور بے شک اس زمین جو بچھ بھی ہے ہم اس کوچٹیل میدان بنانے والے ہیں''۔ (سورہ کہف)

ای لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو د جال کے سامنے ان آیات کو پڑھنے کا حکم فر مایا۔اور فر مایا'' تم میں ہے جس کسی کے سامنے د جال آ جائے تو اس کو چاہئے کہ وہ اس کے مند پر تھوک دے اور سورہ کبف کی ابتدائی آیات پڑھے۔(طبرانی، حاکم)

دوسری روایت بیس بھاگ جانے کا تھم ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' تم بیس سے کوئی وجال کے آنے کی خبر سے تو اس سے دور بھاگ جائے۔اللہ کی تیم آدمی اس کے پاس آئے گاوہ خود کومومن سمجھ رہا ہوگا۔اس کی پیروی کر بیٹھے گا''۔ (ابوداؤ دیطبرانی)

وجال ہے کتنادور بھا گنا چاہتے ہے بھی نبی کریم نے بیان فر مایا۔ارشادفر مایا'' لوگ دجال ہے اتنا بھا گیس گے کہ یہاڑوں میں چلے جا تیں گے''۔ ( سیج مسلم)

چٹا نچے فتہ د جال ہے بچنے کے دوطریقے ہیں۔ایک یہ کہ د جال ہے کھی بغاوت کر ہے لینی اس کے سامنے خاموش نہ رہے بلکہ اس کے منع پر تھوک د ہے۔اورا گراییا نہیں کرسکتا تو پھر د جال کے حزیرا اثر علاقوں ہے جرت کر جائے اوران علاقوں ہیں چلا جائے جہاں د جال کی خدائی تسلیم نہ کی جاتی ہو۔ جس گواللہ ہے جس گواللہ ہے جس گواللہ ہے وہ د جال کے فلاف اپنے گھر ،مال ، دولت ،عزت ، وجاد اور جان خیاد جات کہ جان کر جائے ہو جاد اور جان کہ جان دیگا اس کے لئے ہو بشارت ہے۔

میں جب رہے ہوگی۔(افتین فیم این جاد)

وة افضل شبداء مين شارجو نگے \_(النتين نعيم ابن حماد)

ابھی تک جو پھھ آپ نے پڑھا ہیں۔ ابلیس اور دجال کی تیاریاں ہیں۔ وہ کس طرح اس دنیا سے خبر کا خاتمہ کر کے شرکی حکومت قائم کرنا جا ہے ہیں۔ انگی تیاریاں ، وسائل ، قوت اور خفیہ سازشیں و کچھے اور اسکے مقالجے ہیں اللہ کے شکر کود کھیے ۔ اسکے باوجود مٹی مجر دیوائے دنیا کے مختلف خطون میں اینے ابہو ہے کس طرح حق کا دفاع کر رہے ہیں اور مسلسل وجال کے منصوبوں کو خاک میں ملارہ ہیں۔ جولوگ اسکے منصوبوں پر اس طرح پانی پھیرد ہے ہیں جیسے کوئی بچوں کے منات رہت کے گھروندوں کو ہیں ۔ ڈھا کر چلا جائے اسکے خلاف تمام دجائی تو توں کو بولنا ہی منات رہت کے گھروندوں کو ہیں ہے ڈھا کر چلا جائے اسکے خلاف تمام دجائی تو توں کو بولنا ہی جائے اسکے خلاف تمام دجائی تو توں کو بولنا ہی

ا کئے بیرد کاروں کو یہ مجاہدین بہت برے لگنے جائیس کہ بیابھی تک کباب میں بڈی ہے ہوئے ہیں لیکن جمیں ان سے کوئی شکوہ وگلہ نہیں کہ انھوں نے اپنے لئے کھل کر دجال کے راہتے کا انتخاب کیا ہے ۔۔۔۔۔ جوحشر دجال کا وہی انکا بھی ۔۔۔۔۔لیکن حق والوں کو اب بیدار ہونا ہوگا۔۔ای طرح کھل کر۔۔۔۔مجد صلی اللہ علیہ وسلم کے بروانوں کے ساتھ کھڑ امونا ہوگا۔۔

جنگ جاری ہے ۔۔۔۔ایک طویل جنگ۔۔۔۔۔ایس جنگوں میں نفع ونقصان اسنے اہم نہیں ہوتے بلک۔۔۔اصل بات حوصلے بحز م اورا پنے نظر بے برایمان کی ہوتی ہے۔

آئے دجالی قو توں کے مقابلے لڑنے والے اس انشکر کے بارے میں جان کراپ ایمان کو است تازہ کرتے چلئے اور آپ خود بھی اسکا حصہ بن جائے کہ ۔۔۔۔۔آپ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔اور دجال ہم سب کا دخمن ہے۔۔۔۔ ہمارے دین کا۔۔۔۔۔ہماری زمینوں کا۔۔۔۔گھروں کا۔۔۔۔۔گروں کا۔۔۔۔۔۔گروں کا۔۔۔۔۔۔گروں کا۔۔۔۔۔۔گروں کا۔۔۔۔۔۔ ہمارے بچوں کا۔۔۔۔۔ جارے ہیں۔۔۔۔ بڑھے چلئے۔۔۔۔۔ کاروبار کا۔۔۔۔۔ہمارے بچوں کا۔۔۔۔۔ جارے ہیں۔۔۔۔ کہ میدان پکارتے ہیں۔۔۔۔ بڑھے چلئے۔۔۔۔۔ منزل پکارتی ہے، آؤکر منزل پکارتی ہے۔

## ہم کس دور میں ہیں

#### تعليق شعيب الارنؤط: اسناده حسن

ترجمہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایاتم میں نبوت ہوگ۔ جب تک الله تعالی چاہیں گے دہے گی۔ بھر جب اسکو ختم فرمانا چاہیں گے ختم مرمادینگے۔ اسکے بعد خلافت علی منہاج النبوة ہوگ۔ جب تک الله تعالی چاہیں گے دہم گی۔ پھر جب اسکو ختم فرمانا چاہیں گے ختم فرمادینگے۔ پھر خل مام بادشاہت ہوگ۔ جب تک الله تعالی چاہیں گے دہے گی پھر جب اسکو ختم فرمانا چاہیں گے دہے گی پھر جب اسکو ختم فرمانا چاہیں گے دہے گی پھر جب اسکو ختم فرمادینگے۔ پھر جابر بادشاہت ہوگی جب تک الله تعالی چاہیں گے دہے گی پھر

جب اسكونتم فرمانا جابيل محِنتم فرمادينگـ

عن ابى عبيدة ومعاذبن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هندا الامر بدأ نبورة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم ملكا عضوضا ثم كائن جبرية وعتوا وفسادا في الارض يستحلون الحرير والفروج والمحمور يوزقون على ذلك وينصرون حتى يلقو الله. (شعب الايمان للبيتي، جن، ٢٥،٠٠)

ترجمہ: حضرت ابوعبیرہ اور معاذ ابن جبل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا '' اسلام کی ابتدا نبوت ورحمت ہے ہوئی، پھر خلافت رحمت موگ، پھر کاٹ کھانے والی باوشاجت ہوگی پھر جابر باوشاجت ہوگی، اور سرکشی وفساد سے زمین تجرجانے گی۔وہ لوگ ریشم ، زنا اور شراب کو حلال کرلیں گے، اس پر انکورزق دیا جائے گا اور انکی مدد کی جائے گی۔

فائدہ: ان دونوں احادیث کے مطابق ہم جس دور ہے گذرد ہے ہیں پیضاد فی الارض کا دور ہے۔ انشد تعالیٰ کی ہوئی جائے۔ اگر انشہ کے ملا دو حاکمیت اعلیٰ (Sovereignty) انشد تعالیٰ کی ہوئی جائے ۔ اگر انشہ کے ملا دو حاکمیت اعلیٰ انسانوں کے بنائے قانون کی ہے تو ایسی زمین فساد ہے بھری ہوئی ہے۔ خلافت عثانیہ تو فی کے بعد کا دور فی الارض کا دور ہے۔ لیکن بیدامت اب پھر ہے ایسی خلافت قائم کرنے کی جانب بڑھ رہی ہے جو نبوت کے طریقے پر ہوگی۔ المحمد لللہ اسکے آثار بہت ممایاں ہیں مجرصلی اللہ علیہ والفوں کی مایاں ہیں مجرصلی اللہ علیہ و کی جانب بڑھ رہی کے غلام خلافت کی اہمیت کو بیجھنے گئے ہیں اور بہودی طوالفوں کی جن "جمہوریت" کی حقیقت اسکے سامنے کھل کرآ گئی ہے۔ چنا نچھایل ایمان کو مایوسیوں سے باہر جن ان چاہے خصوصاً ان مسلمانوں کو جو اس وقت پہلی سال سے او پر کی عمر میں ہیں۔ کیونکہ آئی اس امت میں ایسے جوالی ہمت بیدا کئے ہیں جو تمام قومیوں کے متحدہ بت' اقوام متحدہ' کو مسار اس امت میں ایسے جوالی ہمت بیدا کئے ہیں جو تمام قومیوں کے متحدہ بت' اقوام متحدہ' کو مسار کرکے خلافت اسلامیہ قائم کرنے کاعزم کئے ہوئے ہیں۔

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول هذاالامر نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم يكون ملكا ورحمة ثم يكون امارة ورحمة ثم يتكادمون عليها تكادم الحمير فعليكم بالجهاد وان افضل جهادكم الرباط وان افضل رباطكم عسقلان. (أنجم الكبير:١١١٢٨)

قال الهيشمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: اس معاملے (اسلام) کی ابتداء میں نبوت ورحمت ہے۔ پھر خلافت ورحمت ہوگی۔ پھر بادشاہت و رحمت ہوگی۔ پھرامارت ورحمت ہوگی پھرو واسکواس طرح دائتوں سے کا ٹیس کے جیسے گدھے ایک دوسرے کو کا نبتے ہیں ، لبندائم پر جہادلازم ہے اور بہترین جہاد (جہاد کے راستے میں ) پہرے داری ہے۔ اور بہترین پہر و داری عسقلان کی ہے۔

علامه میشی کتے ہیں کدائے افراد نفتہ ہیں۔

## آئ .....کمنزل يكارتى با

آئ ہے آئے سال پہلے 2001 کے موہم سرماک ابتدائی ایام میں کیا کوئی شخص کسی مجاہد کی اس میشن گوئی پر یقین کرسکتا تھا کہ'' امریکا ہے جنگ کے لئے ہم اپنی مرضی کا میدان متیب کرینگے،اورہم اس کواپی پیندے میدان میں تھیسٹ کرلا کھیگھ۔''

الیکٹرانک میڈیا کی چکاچوندھ میں چندھیاجانے والی آئکھیں، پرنٹ میڈیا کے سلاب میں ماؤن ہوجانے والی عقلیں ایسی پیشن گوئی کرنے والے کو کم عقل یا '' حقیقت' سے ناواقف ہونے کاالزام ہی دیتیں۔ خاہری نظرے حالات کا مطالعہ کرنے والے اکثر وشوکہ کھاجاتے ہیں۔ حالاتکہ انکا ایپ بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ حقیقت پسندی سے حالات کا مطالعہ کرنے والے ہیں ،اور انہی کے تجزیے اس قابل ہیں جن پر آ منا صدقنا کہاجائے۔ اور انکی بات سے اختیا نے کہ فیم ، جذباتی اور نا بجہ جیسے القاب سے نوازے جاتے ہیں۔ حالا تکہ اگران تجزیہ نگاروں (Analysts) کے ماضی کے تجزیات کا پلندا اٹھا کر مطالعہ کیا جائے تو ہر بجھ دار انسان یہ فیصلہ کریگا گران سے زیادہ ،نا تبھی کم فیم اور آنکھوں و بیسی حقیقت کا انکار کرنے والا کوئی شہیں۔ انسان یہ فیصلہ کریگا گران سے زیادہ ،نا تبھی کم فیم اور آنکھوں و بیسی حقیقت کا انکار کرنے والا کوئی شہیں۔ انسان یہ فیصلہ کریگا گران معلوم وادیوں میسی جنگتی رہتی سے اور تبھی حقیقت سے جمکنار نہیں ہویا تی۔

انسان جب اپنے بیدا کرنے والے سے دور بوجا تا ہے،اور فیب کی ہاتیں جانے والے اپنے رب کیساتھ اسکارشتہ کمزور ہوجا تا ہے، تو پھراس پر تقائق منکشف نہیں ہو تکتے بلکہ ایسے تجزیہ

نگاروں پرشیاطین آتے ہیں جوانے دلوں میں دسو سے ڈاکٹرانگی سوچوں کواغواءاورانگی عقلوں کو اسے پاس برغبال بنا لیتے ہیں۔البتہ جنگی سوچیں عالم الغیب کے رنگ میں رنگی ہوتی ہیں،اللہ تعالیٰ ان کواورانگی سوچوں کھیجے راستوں پر ڈالدیتے ہیں خواہ تاریکی ،دھنداورغبار نے راہتے کتے ہی وہند لے کروئے ہوں۔

بیآج کی بات نیس تاریخ انسانیت ای ظاہر د باطن کے معرکوں سے بھری پڑی ہے۔جس طرح حق و باطل کے معرکے میں باطل کے حصے میں ناکامی و نامرادی کے موالی کھے ندآیا ،امی طرح ظاہر پرائیمان لانے والے بمیشہ دھوکہ کھاتے رہے۔

ہرانسان کے اندراللہ تعالی نے سرکی دوآ تکھوں کے ساتھ ساتھ دل کے اندر بھی دوآ تکھیں ہیدا فرمائی ہیں ،سرکی آ تکھیں صرف ظاہر کود بھتی ہیں جبکہ دل میں سوجود آ تکھیں چیزوں کی تقیقت تک گئے کرا گے اندر تک جھا تک آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے اللہ تعالیٰ سے بید عامانگا کرتے اللہ بدارنی الانشیاء کما ھی۔اے اللہ مجھے چیزوں کو تیقی صورت میں دکھلایا سیجئے۔

سرگی آنھوں سے محروم ہوجانے والا اتنا قابل رم نہیں جتنا کہ دل کی آنھوں سے اندھا
ہوجانے والا قابل رم ہے۔ کیونکہ آپ کتنے ہی سرکی آنھوں کے اندھا ہے و کیے ہو تگے جو
اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے بین کامیاب ہوئے ،اور باوجود پھے نظر نہ آنے کے وہ گناہوں
سے صرف اسلئے رکے رہے کہ انکا ما لک انکود کھیے رہاہے۔ اسکے برطلاف آپ کتنے ہی ظاہر کی
آنکھیں رکھنے والوں کو دیکھا ہوگا ،جوسب پچے دیکھنے کے بعد بھی اپنے پیدا کرنے والے کو بھی نہ
پیچان سکے ،انسانیت اور شیطانیت کی جنگو تمیز نہ ہوگی ،جہالت اور علم میں جو فرق نہ کرسکے ،
اندھے سے اور اجالے کو نہ بیچان سکے اور جیکتے دیکتے اجالوں سے منھ موڑ کر ابلیس کے اندھیر ب
راستوں کے راہی بن گئے ۔ان میں آپو مفکر بھی ملینگے ،مقلم بھی ،واعظ و خطیب بھی ملینگے اور نفع و
راستوں کے راہی بن گئے ۔ان میں آپو مفکر بھی ملینگے ،مقلم بھی ،واعظ و خطیب بھی ملینگے اور نفع و
مارہ کے والے تا جر بھی صرف اسلئے کہ ایکے دل کی آپکھیں اندھی ہوگئی تھیں ۔ اور وہ

ایک قوم کہیں صحراء میں رہتی ہو، جہاں سلاب کا کوئی خطرہ نہ ہو،اوران میں کا کوئی امین و صادق شخص وہاں بڑی کشتی بنانا شروع کردے اورلوگوں کو آنیوالے سلاب سے ڈرائے تو آپ انداز ولگا شکتے ہیں کے دل کے اندھے اس شخص کے ساتھ کیاسلوک کریئگے۔ یہی کہ اسکانداق اڑایا جائےگا، اسکی عقل پرشک کیا جائےگا، شریر لونڈ ل کواسکے چھے لگا دیا جائےگا۔ کیوں؟ صرف اسلے کہ مر میں موجود ظاہری آ تکھیں ہر طرف صحراد کھے رہی ہیں ، کہیں دور تک کوئی سمندر ، کوئی بڑا دریا نہیں۔ کبھی سلاب بھی وہاں نہیں آتے۔ پھر'' اشرافیہ (Elite)" میں ہے بھی کوئی اس شخص کی تصدیق نہیں کر رہا۔ سودل کی آ تکھوں کے اندھے اس کشتی کی حقیقت کوئیمں بھی تندرست وتو انا ہیں ، اور جنگے دل ود ماغ روشن ہیں ، سرکی آ تکھوں کے ساتھ ساتھ دل کی آ تکھیں بھی تندرست وتو انا ہیں ، اور اس شخص کو بھی اچھی طرح جانے ہیں کہ اس نے بھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا، بھی کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کی ، ہرایک کی بھلائی ہی اسکی زندگی کا مقصد ہے ، سویہ لوگ اس کی بات کو بچی مائیگے اگر چہ ظاہری آ ثارا سکے مخالف ہی کیوں نہوں۔

تاریخ خودایک نجے ہے، بیدودھ کادودھ اور پانی کا پانی کرکے ونیا کے سامنے کردی ہے، سو
تاریخ کا فیصلہ اٹل رہا کہ عقل کے اندھے اس سلاب میں ڈوب گئے اورا نکا نام ونشان بھی ندرہا۔
جبکہ دوسرا طبقہ اس سلاب سے نکے گیا اور روئے زمین پرنسل انسانی کی بقاء کا ذریعہ بنا۔ بیطبقہ
حضرت نوح علید السلام پر ایمان الاکرائی کشتی میں سوار ہوجانے والا طبقہ تھا۔ جبکہ خود کو مد ہر ومفکر،
اشراف ومعزز جمجھنے والے صفحہ مہتی ہے منادیے گئے ، ندائی "دانشوری" کام آئی ، ندائے
"" تجزیے" اس وعدے کو ٹال سکے جو صفرت نوح علید السلام ہے اسکے درب نے کہا تھا۔

ذرا قوم عادکی تاریخ پڑھے۔ ایک ایسی قوم جوفن تغییر (Architecture) بیس ترتی کرکے اپنے عروج کو پہنچ چکی ہو،اور تغییرات ہے متعلق تمام تر حفاظتی انظامات کے ہو۔ نہ کسی دشمن کی ال تغییرات کے اندر تک رسائی ہو سکے اور نہ بی باہر ہے اسکوکوئی نقصان پہنچایا جا سکے بخرض اپنی تغییرات کے اندر تک رسائی ہو سکے اور نہ بی باہر ہے اسکوکوئی نقصان پہنچایا جا سکے بخرف اپنی تغییرات کے بارے بیس بیہ با پی تغییرات کے بارے بیس بیہ با چائے گئے تھیں تمہاری ان بلندو بالا اور پہاڑوں جیسی مضبوط تشارتوں بیس بی تباہ کردیا جائے گا تو ظاہری نظروں سے ان دیو بیکل محمارتوں کو دیکھنے والے ،اس میں استعمال شدہ میٹیر میل کا سائنشک تجزیبہ کرنے والے بھی استعمال شدہ میٹیر میل کا سائنشک تجزیبہ کرنے والے بھیا اس بات پر کہتے ہیں۔

لیکن یبال بھی تاریخ نے انکوا تدھا ثابت کیا۔اور توم عادا پنی تمام تر ترتی بنن تعمیر میں انتبائی مہارت ،خال مہارت ،خال کے پروف اور ہرطرح کی تخ جی کاروائیوں سے تحفوظ تعمیرات کے باوجود انہی تارتوں میں عبرت کا نشان بناد کے گئے ،جن برائکو بڑانا زتھا۔حالانکہ اللہ تعالی انکوائکی عمارتوں

ے باہر زکال کر بھی مار کتے تھے، لیکن قیامت تک آنے والوں کو یہ سمجھانے کے لئے ، کہ تمہارے تج سے لفاظی کے سواکوئی حقیقت نہیں رکھتے۔

سیّدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کونمرود نے دیکتے الاؤیش پھینکا اور ظاہر بین یہ ہجھ بیٹھے کہ ہم

نے اپ معبودوں سے بعناوت کرنے والے ،اپ بیٹوں کوتو ڈ نے والے ابراہیم کوآگ میں جھونک
کراسکی ہڈیوں تک کی را کھ بناڈ الی لیکن حقیقت کیاتھی؟ ظاہر کے بالکل برعک ۔اللہ کے وشمن اور
اسکے بیار سے انہیا ، پلیم السلام کے قاتل یہود یوں نے حضرت میسٹی علیہ السلام کوتختہ وار پر چڑھا کر بیہ
سمجھ لیا کہ ہم نے اسکو بھائی بھی دبیری ۔لیکن ظاہری نگاہیں دھوکہ کھا گئیں اور آج تک اس دھوکہ
میں بنتا ، ہیں ،لیکن اللہ تعالیٰ نے ول کی آئیم میں رکھنے والوں کو چھ سوسال بعد بنادیا کہ انگوسو کی ہیں
چڑھائی گئی بلکہ انکوآسانوں پر اٹھالیا گیا ہے۔سودل والے اس بات پر ایمان لاے حالانکہ بیسب
پڑھائھوں نے اپنی آئکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔

سرداران مکہ عقل و دائش ، تدیر و فراست ، تجربه کار و جہاندیدہ سمجھے جانے والے ، ظاہر کی آنگھوں اسلے دھوکہ کھا گئے کہ دل کی آنگھوں سے محروم تھے ، بھی دل کی آنگھوں کوروشن کرنے کی جبتو اور تڑپ بھی پیدا نہ ہو تکی ۔ جبکہ حبشہ کا غلام .....کہ غلام کا صرف فرہن ہی غلام بھی ہوتا بلکہ اسکا آقا اسکی سوچوں تک کواپنا پابند بنانے کی خواہش کرتا ہے ، لیکن دل روشن ہوا اور ہوتا ہی چلا گیا۔

ابرجبل، جمکا سرجمی برا تھا اورجسکوا پی عقل دوائش اور ذبانت و ذکاوت پرجمی برا نازتھا بجمید عربی الله علیہ و کا سلی الله علیہ و کلے جانے اور خالق کا نکات سے ملا قات کرآنے کی خبر پریفین نہ کرسکا ... کیونکہ عقل اس بات کو کیسے تسلیم کرسکتی تھی کہ اتنا طویل سفر ، بغیر کسی سواری کے کوئی انسان اتنی جلدی طے کرسکتا ہے ، سوانکار کر بیٹھا، غماق اڑانے دگا اور تبھا کہ اسکے خلاف لوگوں کو بجڑکا نے ، اسکے رائے سے رو کئے کی بہترین بات اسکے باتھ لگ گئی ہے ، سوایک دل والے سے کہ بیٹھا کہ اس تحصل کے بارے بیس تبہارا کیا خیال ہے جو باتھ کہ کہ وہ رات آسانوں پر گیا اور اپنے رب سے ملاقات کر کے آیا ہے ۔ دل والے نے پوچھا کون کہتا ہے ، اسکے کہ وہ رات آسانوں پر گیا اور اپنے رب سے ملاقات کر کے آیا ہے ۔ دل والے نے پوچھا کون کہتا ہے 'ابوجہل کہنے لگا تمہارا دوست ۔ بلا تامل تقدر اپن کرڈالی ۔ کہ معاملہ دل کا تفاعقل کا تبیس نے رایا وہ بھی جھوٹ نبیس کتے اگر انھوں نے ایسا کہا ہے تو ایسا ہی ہے اس بیس کوئی شک

نہیں۔دل کا اندرہااس جواب پر مزید اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا،اور تصدیق کرنے والاصدیق اکبر بن کرقیا مت تک ایباروش ہوا کہ جس نے اس سے نسبت جوڑلی وہ بھی روش ہوگیا، جس نے اس سے نفرت کی اندول بھی کالے کردئے گئے اورائے چبرے بھی سنخ کردئے گئے۔اسکے بعد جب موروروم کی ابتدائی آیات بازل ہوئیں، جن میں سطنت فاری کے روم پر غالب آجائے کے ذکر کے بعد میر بیان ہے کدروی مغلوب ہونے کے بعد جلد غالب آجائینگے۔ یہ آیات ایسے وقت میں نازل ہوئی جس وقت "زمینی حقائق" یہ جے کہ اہل فاری رومیوں کو کمل شکست دے چکے تھے،ان سے شام کے تمام علاقے چھین چکے تھے اور رومیوں کا وارالسلطنت قسطنطنیہ فاری والول کے عاصرے بیں تھا۔

ایسے وقت میں قرآن کریم کا بداعلان کرعقریب رومی فارس والوں برغالب آجا محنظے ، وثیا کے ظاہر برنظرر کھنے والوں کو'' زمینی حقائق'' کے خلاف نظر آرہا تھا، لیکن چنکے ول روثن تھے، اور جو صرف دنیا کے ظاہر کودیکی کر فیصلے کرنے کے بھائے دل کی آتھوں سے نظر آنیوالے نقائق کوسا سنے رکھ کرتجز نے کیا کرتے تھے،افھیں اس بات برا تنایقین تھا کہ کافروں کے سروارانی ابن خلف ہے دی اونٹنوں کی شرط لگا دی کہ سات سال کے اندراندرروی فارس والوں برغالب آ جا تھی گے۔ (واضح رے کداسوفت تک شرط لگانا حرام نہیں ہوا تھا) پیصدیات ا کبررضی اللہ عنہ تھے۔والی آ کر نبی کریم صلی الله علیه وسلم کواس بات کی اطلاع دی آب صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که قرآن میں رومیوں کے عالے آنے کی مدت کے بمان میں "بضع" کا لفظ استعمال ہوا ہے جسکے معنیٰ وی ہے کم کے میں ۔لہذاتم شرط کی مدت دوسال اضافہ کر کے نوسال طے کرواور شرط بھی بڑھادو۔ چٹانچہ صدیق اکبررشی اللہ عنہ نے واپس جا کرانی این خلف ہے کہا کہ ہم دوسال کی مدت بھی بڑھاتے ہیں اور دس کے بچائے سواونٹ شرط میں رکھتے ہیں۔انی ابن خلف تو دنیا کے ظاہری زمینی حقا کُق کو و کھے رہا تھا کہ جوحالت اس وقت رومیوں کی ہے ایس حالت میں نوسال تو کیا سوسال تک غالب آنے کے بھی کوئی آ ٹارنظرنہیں آتے بلکہ غالب آ نا تو بہت دور ،رومیوں کے لئے تو اپناوجود بحالیہ نا بھی مشکل ہورہا ہے ۔ سوانے مہثم طاقبول کر لی ۔ جبکہ دوسری جانب صدیق اکبررضی اللہ عنہ اس ے زیادہ مطلمئن تھے کہ جو بات الکے نمی سلمی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ بھی غلط نہیں ہو علق ،خواہ -11818 4 19 6183 پھر دنیانے دیکھا کہ بیہاں بھی دل کی آنگھیں رکھنے والوں کے تجزیے ہی درست ثابت جوئے جبکہ زینی حقائق کار ٹالگانے والوں کے نصیب میں رسوائی ونا مرادی آئی۔

اس ظاہر و باطن کی کمٹنگش کی ایک طویل تاریخ ہے جنتی کہ جن و باطل کی۔ چودہ سوسال پہلے مدینہ منورہ کے ساتھ والی پہاڑی جسکو جبل سکع کہا جاتا ہے اس چیوٹی می اسلامی ریاست کا آخری دفاع ہے۔ اسکے آگے خندقیس کھودی جارہی ہیں ، جبوک و تعکاوٹ سے نڈھال امپر لشکر اور مجاہدین خت زبین کا سینہ چاک کر کے اسکوا ہے لئے دفاع کی کیر بنانا چاہتے ہیں ، اس ریاست پر اس کے دشن پڑھ دوڑے ہیں اور ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں ، جسمیں کھا کر ، عہد و پیمان کیکر نظے ہیں کہا کہ اس نظر نظر ہیں کہ اس میں اور ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں ، جسمیں کھا کر ، عہد و پیمان کیکر نظر ہیں کہا کہ اس خاد جو دیاں کیکر نظر میں مان و بیت چارے مناد یکے سینہ منورہ کے اندر موجود منافقین بغلیں بجارہ ہیں ، کہ اب ان مسلمانوں کو بیت چلے مناد یکے سینہ منورہ کے اندر موجود منافقین بغلیں بجارہ ہیں ، کہ اب ان مسلمانوں کو بیت چلے گا ، ہم انگوس میں آگر ' تربیخی ہی گا آئی ' کربھی نہیں و یکھا ، اور انکوا سے دعوے میں ڈالد یا ، اور اسکے جذبات ہیں آگر ' تربیخی ہی گا گا ؟

دوسری جانب بھوک، پیاس، تھکاوٹ، منافقین کی تیرونشر سے تیز باتیں اور سامنے سے
جنری کا لظارِ جزار ۔ امیر لشکر، ہادی و رہبر، مجرعر بی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں کدال لئے خندق
کھود نے میں مصروف ہیں۔ کدال کی ایک ضرب خت چٹان پر بڑتی ہے زبان مبارک سے روم کی
فق کے اشارات نظلتے ہیں، دوسری ضرب گئی ہے پھرروشی نگلتی ہے پھرارشاد ہوتا ہے کہ کسری کے
خزانے عطا کروئ گئے۔ زمینی حقائق کیا ہیں اور زبانِ مبارک سے کیا ارشاد ہورہا ہے۔ زمینی
حقائق کے بجاریوں کی زبانیں وہاں بھی چلیں، ہر چیز کو عقل وخرد پر تولئے والوں نے وہاں بھی
جوریوں اور تبھروں کے انباردگاد کے لیکن اہل دل نے اس بات پر اتنا سچا یقین کیا گویاوہ ریسب
اپنی آ کھول سے دیکھ رہے ہوں۔ اور جواہل دل نے اس بات پر اتنا سچا یقین کیا گویاوہ ریسب
عربی سلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے قدموں تلے روندے گئے، جہالت کی تاریکیوں میں ڈو بے
وہاں کے گئی کو ہے، اسلام کی روشن سے منور ہوئے۔

سوآج آگرگوئی ول کی آئنجیس رکھنے والا ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غلام ، آ کی محبت میں اپناسب چھے قربان کردینے والا ، آ کی امت کومظالم ومصائب سے بیجائے کے لئے اپناعیش و آرام قربان کردیے والا ،کوئی ایسی ہی بات کے جو ''زیخی تھائی '' پرنظر رکھتے والوں کو کسی دیوائے کا خواب گئے ، بو گیا ایل دل بھی اسکی بات کو اسلے تسلیم نہیں کریٹے کہ آ چار وقر اس اسکے خلاف جاتے ہیں ، کیا وہ لوگ بھی اسکی بات کو جانہیں مائینگے ، جنگے دل نور نبوت کی روشی ہے روش ہیں ؟ صرف اسلے کہ زمین تھائی کا ورد کرنے والوں کی زبا نیں بہت لہی ہیں اور انھوں نے اپنی افوا ہموں سے اس دین بہین کو بچھانے کے لئے اس بار بڑے جتن کے ہیں؟ کیا ابھی تک بیقوم مایوسیوں اورخوف کے سابیوں میں سانسیں لیتی رسگی ؟ کیا دجالی میڈیا پر آنے والے مخرہ فرم انجزیہ نگاروں کے جھوٹے اور یہود یوں کے من گھڑت تجزیوں کے ذریعے مجاہدین کے ان کا رناموں کو چھیایا جاسکے گا جو انھوں نے آگ کے دریا اورخون کے سمندر عبور کرکے انجام دیے؟ کیا یہود یوں کے ان وظیفہ خور ٹی وی چینئز اور دانشوروں کی بات کو تسلیم کرلیا جائے گا ، جو مجاہدین کے بارے میں الف ، ب کی معلومات بھی نہیں رکھتے ۔ اور اس کے بیچے مسلمان کی بات کورو کر دیا جائے گا جود نیا کے سامنے بیا علان کرتا ہے کہ دیکا رنامہ کھر مصطفی صلی الشاعید سلم کے غلاموں نے کیا ہے؟

اے ایمان والو! آخرابیا کیوں؟ کیاا کیسموئن کی بات کو جنلا کر کا فرون کے جھوٹے اور من گھڑت تجزیوں کے چکر میں مجنسے ہو؟ دل کی آنکھوں کوروشن کرکے دیکھو، دنیا بدل رہی ہے، دنیا کی طاقتیں بدل رہی ہیں۔ وقت کے فرعون کل تک، جن مجاہدین کو کوئی حیثیت ہی نددیتے تھے آج انکواس جگٹ ہیں اینا حریف ماننے پر مجبور ہوئے ہیں۔

نو جوانو! زمانہ کروٹ لے رہاہے ،کل کے مظلوم جوظلم سبتے سبتے ظلم بی کواپنا نصیب اور مقدر سمجھ بیٹھے تھے ،آج انکے ہاتھ ظالموں کی گردنوں پر ہیں اوروہ انہیں روز ذرج کررہے ہیں۔

ستمبرواکتوبر 2001 میں امریکہ کو خدائی کا درجد دینے والے معرین اور کالم نگار آئ گہال ہیں؟ افھوں نے تو تو مسلم کو یہ یقین ولانے کی پری کوشش کی تھی کہ اس دور جدید میں ونیا کی تفدیرامریکہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسکو چاہے مارد ہ اور جسکو چاہے زندگی بخشد ہے، جس سے راضی ہوجائے اس پر بخشتوں کی ہارش کردے اور جس سے ناراض ہوجائے اسکی روزی بندکر کے ان سے انکی سائنسیں تک چھین لے۔ یہ '' روشن خیال'' اپنے تجو ایوں اور تبصروں سے نعوذ باللہ میہ تابت و کرتے نظر آتے تھے ،گویا رب کا تنات نے اپنی خدائی ، اپنی کبریائی، جاہ و جلال ، شہنشا ہت و بادشا ہت یہود یوں اور اسکے حواری انسانوں کے نفع اور

نقضان کے مالک بن بیٹے ہوں اور محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا اب کوئی پرسانِ حال بی ندہو۔ انھوں نے اس افضل است کو اتفاقہ رایا جیسا کرقم آن نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا:

اِنَّمَا ذَلِکُمُ الشَّیْطانُ یُخُوِفُ اَوْلِیَانَهُ فَلا تَخَافُو هُمُ وَخَافُونِ اِنْ کُنْتُمُ مُوْمِنِین ترجمہ: اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہ یہ شیطان ہے جوابے دوستوں سے (مسلمانوں کو)
ڈراتا ہے سوتم ان سے مت ڈرنا اور مجھ بی سے ڈرنا اگرتم ایمان والے ہو۔

ظاہری اسباب پر ایمان لانے والے ،امریکی شیکنالوجی کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔
(نعوذ باللہ) گویا کہ وہ اللہ کو عاجز کر کے رکھدیگی اور امریکن سٹیلا نئ کے ہوتے ہوئے محصلی
اللہ علیہ وسلم کا رب محصلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی مدوونصرت کے لئے آسان سے فرشتے نہیں
بھیج یائے گا۔وہ کہتے تھے جدید سٹیلا نئ جو صحراو سمندر، زمین وفضاء ہر جگہ نظر رکھتے ہیں، انگی
جدیدترین فضائیہ، B-2, F-18 بین پائنٹ بمباری کرتی ہے۔ بھلا بیطالبان امریکہ
کامقابلہ کیے کرسکتے ہیں؟

اے ایمان والو ایقین کروتمہارارب ہی اس ٹیکنالوجی کے دور میں اس تمام کا ننات کا نظام چاتا ہے۔ اور تنہا چاتا ہے۔ سوکل کی طرح چلا تا ہے اور تنہا چلا تا ہے اس میں کوئی اسکا شریک نہیں اور نہ وہ کسی ہے ڈرتا ہے۔ سوکل کی طرح آج بھی آسان سے فرشتے اس کے رائے میں لڑنے والوں کے ساتھ آ کینے جبکہ ابلیس میدان سے اس طرح بھا گے گا جیسے میدان بدر میں حضرت جبر میل علیہ السلام کو مجاہدین کے ساتھ و کی کہ کہ بھاگا تھا۔

ہر فتح وظکت اللہ کی اختیار میں ہے۔آج بھی سب کھھائ رب کی مددے جور باہے جس

نے بدر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آسان نے فرشتے بھیجے وہ آئ آپ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لئے آسان سے فرشتے بھیج رہا ہے ، ورنہ کہال میہ نہتے ، ب سروساماں، درماندہ، لئے ہے قافلے، جنگی کل جمع پوٹی بھی اوٹ کی گئی تھی، اور کہاں وقت کی ہوجا کی حانے والی قوت؟

سے سب رب ذوالجلال کی کبریائی اورقدرت کا کرشہ ہے، نہ تو کسی ملک کی مدد ہے اور نہ ہی اور نہ ہی الداد ہے۔ یہ گذشتہ آٹھ سال کس حال میں طالبان اور مجاہدین نے گذارے سیا تکا رب ہی جا نہ اس کی ہو گئارے سیا تکا رب ہی جا نہ اس کی کوئی ایسی پر بیٹائی نہیں جو ان سالوں میں انھوں نے نہ دیکھی ہو لیکن رب ذو الجلال کا تھم جہاد ہر حال میں ہے۔ ملکے ہو یا ہو جسل ، مُزور ہو یا طاقتور آسانیاں ہو یا پر بیٹانیاں ، کوئی ساتھ دینے والا ہو یا نہ ہو، ہر حال میں دشمنان اسلام سے جہاد کرنا ہے۔ نہ جھکنا ہے اور نہ دینا ہے۔ نہ لالح میں آنا ہے اور نہ کسی دشمنان اسلام سے جہاد کرنا ہے۔ نہ جھکنا رہے۔ اور اب اس قابل ہوگئی کہ جہاں جا ہیں ، جب جا ہیں اور جسے جا ہیں البیس کے دجال کے اشاد یوں کو ماریں اور دنیا گوجی دکھائیں ، کہا ہے دنیا والوجس طاقت کی تم ہوجا کرتے ہو، جنگی خدائی پرتم ایمان لا بیٹے ہوا ٹی آئکھوں سے ایکے پر شیخی اڑتے دیکھو، انکو ذریح ہوتے دیکھوالے خدائی پرتم ایمان لا بیٹے ہوا ٹی آئکھوں سے ایکے پر شیخی اڑتے دیکھو، انکو ذریح ہوتے دیکھوالے میں اور دنیا کو اور نہ کسی کرتے دیکھوال کے خدائی پرتم ایمان لا بیٹے ہوا ٹی آئکھوں سے ایکے پر شیخی اڑتے دیکھو، انکو ذریح ہوتے دیکھوالے کے برلے تا وال کرتے دیکھو، انگوں کرتے دیکھواورانگوخوف کے مارے بھا گنا اور چھیتا ہوا بھی دیکھو۔

یہ سرف اللہ کی مدر کے ذریعے ہوا اور کسی کا کوئی دھل نہیں۔ جہاں تک مادی اسباب کا تعاق بہت و مستقت اور عسکری تربیق کی اپنی صفت و مشقت اور عسکری تربیق کا نتیجہ ہے۔ انھوں نے تمام وسائل خود پیدا کئے ۔ نئی نئی ایجادات کیس مشقت اور عسکری تربیق کا نتیجہ ہے۔ انھوں نے تمام وسائل خود پیدا کئے ۔ نئی نئی ایجادات کیس اور اللہ نے ای بی برکت پیدا فرمادی۔ اللہ تعالی اپنے بندوں سے بہی چاہتے ہیں کہوہ ہر حمکن تیاری کر سے جہاد میں نکل کھڑے ہوں ، اسکے بعد مدو کرنا اللہ تعالی کے ذریہ ہے۔ چتا نچے عراق و افغانستان میں ہم دیکھے رہے ہیں کدامریکہ کی جدید شکینالوجی کے مقابلے میں مجاہدی کس طرح کا میابیاں حاصل کر دہ ہیں۔ موجودہ جہادی تحریکات میں مجاہدین نے دو طرح کی کاروائیوں کا میابیاں حاصل کر دہ ہیں۔ موجودہ جہادی تحریکات میں مجاہدین نے دو طرح کی کاروائیوں اور دوسری ریموٹ کشرول سے دشن کو بہت زیادہ نقصان پنجایا ہے۔ ایک فدائی کاروائیوں اور دوسری ریموٹ کشرول سے بائن بلاسٹنگ۔

## مجابدين كى مائن كاروائيال

ابتدائی دور ابتدائی دور ابتداء میں امریکہ کے خلاف جو کاروائیاں کی جاتی تھیں وہ سادہ ریموت کنٹرول کے ذریعے کی جاتی تھیں جگو مجاہدین خود تیار کرتے تھے۔الحمدللہ انہی سادہ ہے ریموث سے اللہ کے دشمنوں کوخوب نقصان بہنچایا گیا۔اس ریموٹ پر زیادہ سے زیادہ خرج بچاس روپ آتا تھا۔اسکے ساتھ جو جارودوغیرہ لگایا جاتا وہ بھی اس میں شامل کرلیس تواس وقت پانچ سوروپ شیس ایک مائن تیار ہوجاتی تھی۔اللہ کی مدد سے بیا یک مائن ایک امریکی گاڑی کے پر شچے ہوا میں ایس اڑا دیتی تھی جیسو کھا ہوا جو سا ہوا کے جمو تکے سے اڑجاتا ہے۔اس ایک گاڑی میں کم از کم بھی آپ کہیں تو پانچ امریکی فوجیوں کی جمجی کھے او ثیاں مل جسی آپ کہیں تو پانچ امریکی فوجیوں کی جمجی کے او ثیاں مل جاتیں اور بھی کوئی ٹائگ یاباز دبھی امریکی تا بونوں کی زینت بنآ۔

الک امریکی فوجی کے پاس ایک ایم 16 رائفل،ایک امریکی پستول،ایک جیلمیك ،ایک اند جیرے بیس و بی پستول،ایک جیلمیك ،ایک اند جیرے بیس و بیختے والا چشم،ایک جی بی ایس ضرور ہوتا ہے،اسکے علاوہ جو چھوٹے موٹے لواز مات ہیں وہ الگ ہیں۔ ایک گروپ کے ساتھ ایک دورین (Binocular)، ایک اند جیرے بیس و کھنے والی دورین،ایک ریخ فائنڈر (Range Finder) ایک سیٹیلائٹ فون،اورقیمتی کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں۔

امریکی عمواہموی (Humvee) گاڑی استعال کرتے ہیں۔جس پر ہیوی مشین گن گلی ہوتی ہے۔ جس پر ہیوی مشین گن گلی ہوتی ہے۔ مرف ہموی کی قیمت 65000 مریکی ڈالر ہے جبکہ جنگ کے دوران اس پر جو ہیوی مشین گن اور دیگر ساز وسامان نصب ہوتا ہے اس صورت میں اس ہموی کی قیمت ، ایک لاکھ چالیس ہزار امریکی ڈالر (140000) یعنی ایک کروڑ بارہ لاکھ پاکستانی روپئے ہے۔ اس کا مارکیٹ ریٹ تین لاکھ امریکی ڈالر ہے۔

رائفل M = سا ژھے تین لا کھروپے (مختاط قیمت) ایک عمسکری دور بین کی عام قیمت = ڈیڑھلا کھروپے ،ریخ فاسکڈر = ڈھائی لا کھروپے .....نائٹ ویژن = تین لا کھروپے ، چشم کی قیمت = ایک لا کھ بچیس بزارروپے ہے۔

جو ہیلمٹ امریکی فوجی استعال کرتے ہیں ہے بھی کوئی عام ہیلمٹ نہیں ہوتا بلکہ اس کے ذریعے برفوجی، بگرام ائیر میں یا پیغا گون سے دابطے میں رہتا ہے۔ نیز بعض ہیلمٹ کے اندر

ویڈ یونون بھی ہوتا ہے جس میں وہ سیٹیلائٹ کی مدد سے مختلف جگہ کو براہ راست و کھے رہے ہوئے
ہیں۔اس طرح ایک جموی کے جاہ ہوئے سے مختاط اندازے کے مطابق دوکروٹر مین لاکھ بچھیئر
ہزار رو ہے (25375000) کا نقصان ہوا۔ جو پانچ فوجی اس میں سے انکاخر چدالگ اور جو
زخی ہوااس پر جو بعد میں خرچہ آئے گاوہ الگ۔ نیزاس کا روائی کے بعد بگرام ائیر ہیں سے طیارے
از کر آتے ہیں اور خوب بمباری کرتے ہیں بیخرچہ بھی اس میں شامل کر لیجئے ، پھر اسکے بعد بیلی
کا پیڑان مرداروں کو اٹھانے آتے ہیں۔اسکے علاوہ چھوٹی موٹی چیزیں اس سے الگ ہیں۔جبکہ
مجاہدین کی مائن پانچ سورو ہے میں تیار ہوئی۔ یہ بھی ذکر کرتے چلیں کد ایس کا روائیوں میں
جاہدین کی مائن پانچ سورو ہے میں تیار ہوئی۔ یہ بھی ذکر کرتے چلیں کد ایس کا روائیوں میں
جاہدین کی مائن پانچ سورو ہے میں تیار ہوئی۔ یہ بھی ذکر کرتے چلیں کد ایس کا روائیوں میں
جاہدین کی مائن یا کچ ساتھی دور کسی

اب آپ کا نئات کے رب کی شان دیکھئے اور ٹیرصلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حقانیت و کیکئے کہ کہاں ہاتھ سے نیار ہوئی مائن ۔

بیسادہ ریموٹ کچھ عرصے تک کام کرتے رہے لیکن جب امریکیوں کے ہاتھ بیدلگ گئے تو انھوں نے اس کا تو ژکر لیا اور پھر کسی بھی قافلے کے گذرنے سے پہلے طیارہ آتا اوروہ تیز الیکٹرا تک اہریں چھوڑ کر مجاہدین کے گئے مائن کو پہلے ہی پھٹا دیتا۔ اس طرح مجاہدین کی کاروائیاں ناکام جوجا تیں۔

دوسرادور .....اس مرحلے میں مجاہد انجینئر ول نے مخت کی اور ای ریموٹ کوجد ید بنایا۔ اس میں کچھ تبدیلیاں کیں۔ جس پر کچھ ٹرچہ آیا۔ یہ تقریباً دی روپے تھا۔ یہ انجینئر ساتھی اس دیموٹ کو کاروائی میں چیک کرنے کے لئے لے گئے اور بارود کے ساتھ ، امریکیوں کے راستے پرنصب کردیا گیا۔ اللہ کے تقم کے مطابق مادی اسباب انھوں نے اختیار کر لئے تھے اور جو پچھان سے بن سکتا تھا وہ کیا۔ اللہ تی پرتو گل اور ای ذات کا سہارا تھا۔ چنا نچسب کی زبانوں پر اللہ بی اللہ تھا۔ جیسے وقت گر در ہا تھان اللہ قالوں کے ول کی دھڑ کئیں بھی تیز ہوتی جاتی تھیں ، ان دھڑ کنوں سے جھی '' اللہ اللہ'' بی نکل رہا تھا۔ اس ورد کی شدت اللہ والے بی جان سکتے ہیں ..... و نیا والوں کے لئے ایک گھر کا ورد بیر بیا تھا۔ اس کے وصلے دیکھئے جوتمام امت نہیں بلکہ ... ایک آمر کا درد ہارے فیل کا سبب بن جاتا ہے ذرا اس درد کا اندازہ کھئے جوتمام امت نہیں بلکہ ... ایک آمر کے ایس کروٹر مسلمانوں کا درد ... ان دلوں کے وصلے دیکھئے جوتمام امت

کاغم اٹھائے گھرتے ہیں .....فضاء میں امریکی طیارے آئے دنیا کی جدید تیکنالو بی کے حامل اس میرمان میں کوئی اڈکا ہم پلے نہیں .....ان فریبوں نے جنتی بھی محنت کی ہولیکن کہاں مرت نے پہندی ہی محنت کی ہولیکن کہاں مرت نے پہندی ہی اسلام اللہ وسائل ہے وسائل ہے وسائل ہے وسائل ہے وسائل ہے وسائل ہے وسائل کا روحانیت ہے، تو کل کا مادیت ہے اسباب کا نہیں تھا ..... ہمام ساتھیوں کی نظریں مؤک پر گی تھیں .... آیا محنت کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ..... اللہ نے اسپنہ کم ور بندوں پر رقم فرمایا ... بر تصب کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ..... اللہ نے اسپنہ کم ور بندوں پر رقم فرمایا ... بر تصب کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ..... اللہ نے اسپنہ کم واپس چلی گئی ... لیکن مجاہدین کے لئے کہ اس خاموش رہا ... اسباب وئینالو جی اپنااظمینان کر کے واپس چلی گئی ... لیکن مجاہدین کے لئے ایکس محاس کی ایکس محاس کی تو اس کا کہ کامیاب کا اور جنتی وہا کی وہاں ہے گذرنا تھا .... قال اس ایک گاڑی گذری سدوسری ... تیسری .... جس مجاہدے ہاتھ میں وائر لیس تھا اس نے وہار بٹن وہا ہیں وہر یادہ ہی کہ وہا کہی ہو وہا کہی کے اور ہی کامیاب تھا اس کے وہرائی شہری اس کی نہاں ہے گئی اور جنتی وہا کی یا وہ بی اور بیکن کی اور جنتی وہا کی بیادہ ہی اور بی کی تیا لو جی کے ہوا میں اڑے ۔.. اوھرسب کی زبان ہے تئیر کا نعرہ بلند ہوا ... تجربہ کامیاب تھا ... تو کل میکنالو جی برعا لیس آڑے ۔ .. اوھرسب کی زبان ہے تئیر کا نعرہ بلند ہوا ... تجربہ کامیاب تھا ... تو کل میکنالو جی برعا لیس آڑے ۔ .. اوھرسب کی زبان ہے تئیر کا نعرہ بلند ہوا ... تجربہ کامیاب تھا ... تو کل میکنالو جی برعا لیس آڑے ۔ .. اوھرسب کی زبان ہے تئیر کا نعرہ بلند ہوا ... تجربہ کامیاب تھا ... تو کل

ان المجینئر ساتھیوں نے دن رات میدیموٹ بنا کرسارے افغانستان میں مجاہدین وطالبان کو پہنچائے اور دوسال تک کامیاب کاروائیاں کرتے رہے۔

تیرا دور ..... 2008 ء بین امریکیوں نے اس ریموٹ کو جام کرنے والے آلات سے ناکارہ بنادیا لیکن حوصلے بلند ہوں اور منزل بے نظر ہوتو جنگوں بین بیاتر چڑھاؤ کوئی معنیٰ نہیں رکھتے ۔ جاہدانجینئر وں نے اپنا کام شروع کردیالیکن جاہدین کے پاس فوری اس کا تو زنہیں تھا جبکہ بیامریکیوں کے شکار کرنے کا بیزن تھا۔ موسم بہار کے ساتھ بی طالبان و مجاہدین امریکی در ندوں کا شکار کرنے نکل جاتے ہیں ... چنانچہ کاروائیاں روک دینے کا مطلب تھا کہ اگلے بیزن تک انتظار ... سواس بارترتی کے بجائے چھے کی طرف گئی اور ریموٹ کا استعمال ہی چھوڑ دیا ... گاڑیوں کواڑا نے کی کاروائیاں بغیر ریموٹ کے ... تفصیل کا یہاں موقع نہیں ... پہلی بی کاروائی میں الحمد کا اردی کے جامریا کارہ ہوئے۔ جب کیا شدی وی کاروائی میں الحمد کیا دی ویش امریکیوں کے جامریا کارہ ہوئے۔ جب کیا ہے نے ریموٹ کے دیوائے کاروائیاں

انجام دية ري-

کھی م سے میں بی اللہ کی مدد سے الجیئر نے نے ریموٹ تیار کر لئے اور تجربات کر کے میدانوں تک پیٹواد نے .... یہاں بھی امریکیوں کوئنگست اٹھائی پڑی۔

عراق

عراق میں مائن کاروائیوں سے بیخ کے لئے امریکہ نے مائن بیشانے والی ( Blaster ) فصوص گاڑیاں بجوائیس حیں ۔ ان گاڑیوں میں انتہائی جدیدیشر اسکینر اور ڈیٹیکٹر فسب سے جو زیر زمین کسی بھی مائن وغیرہ کا پند لگالیت سے ۔ یہ نظام گاڑی کے آگے گے بلیڈ (بلڈوزر کی طرح ) میں نصب تھاجو گاڑی کے نائر مائن پر پہنچ سے پہلے بی مائن کا پند لگالیتا تھا۔ پھراسکو ناکارہ بنانے کی صلاحیت بھی ان گاڑیوں میں تھی ۔ شروع میں امریکیوں کو کامیا بی ملی تھا۔ پھراسکو ناکارہ بنانے کی صلاحیت بھی ان گاڑیوں میں تھی ۔ شروع میں امریکیوں کو کامیا بی ملی تھا۔ پھراسکو ناکارہ بنانے کی صلاحیت بھی ان گاڑیوں میں آجینئر وں نے محنت کر کے اسکا تو ڈ پیدا کین جب مجاہدین کو ان گاڑیوں کا علم جوا تو اسکے انجینئر وں نے محنت کر کے اسکا تو ڈ پیدا کر لیا انھوں نے مائن کے ساتھ آیک جبوٹے ہے مرکٹ کا اضافہ کر کے انگاڑیوں کو تا کارہ بنانا تھا لیکن اللہ کے کر دیا ۔ ان گاڑیوں کی تا گاڑیوں کو بتا ہی کر ان گاڑیوں کو تا ہوں کی تا ہوں کی تا ہوں کی تھو ہوں نے کہاڑیوں کو تی دیا ۔ ایک گاڑی کی قیمت سات مو بڑارڈ الرے 56 کروڑر دیا تھی ۔ سات مو بڑارڈ الرے 56 کروڑر دیا تھی ۔

## فدائي كاروائيال

مائن کاروائیوں کے علاوہ فدائی کاروائیاں ہیں جنکا کوئی توڑ ہی دجال کے پائ نہیں ہے۔
معدے ہے سوچنے والے اور پیٹ کی نظر سے بجاہدین کا دیکھنے والے کہتے ہیں کہ بیسب ہے
روزگاراور غربت کے مارے لوگ ہیں ... بجرصلی اللہ علیہ وسلم کے بجاہدوں کو بھی ایرائیوں نے بہن کہا
تخا...... کیا تمہیں قبط اور فاقوں نے مکہ سے باہر نکالا ہے .... کمی نے بجو کے سے بوچھا دواور دو
کتنے .... بولا پانچ روٹی .... سوان بیٹ کے بحوکوں کو کہنے دیجئے جو بھی کہیں کہ سے ہر چیز کو پیٹ کی
نظر سے بی و کیلے ہیں آئی زبانیں چلتی رہیں ... یہاں تک کہ شریعت الحظے بارے جس کوئی فیصلہ
کردے ....

فدائی کاروائیوں کے علاوہ وشمن پر تمین لگانا، ایکے کیمپوں پر پڑھائی کرنا اور میزائل جملے وغیرہ بھی جاری ہیں۔ اللہ تعالی نے 2007 کے بعد میدانِ جنگ میں بہت کا میابیوں سے نواز اسے۔ 2008 میں تاریخ کی انوکلی نواز اسے۔ 2008 میں قدھار جیل تو ٹر کرطالبان کوآزاد کرانے کی کاروائی شکری تاریخ کی انوکلی اور دلچسپ مثال ہے۔ اس کاروائی ہے آپ اندازہ لگا تھتے ہیں کہ قندھار جیسے شہر میں دجال کے اتحاد یوں کا کتنا کنٹرول ہے۔ امر کی اپنے کیمپوں تک محدود ہیں۔ اگر تھپ سے باہر نگلتے ہیں تو کسی بھی جانب سے فائر نگ شروع ہوجاتی ہے۔ قندھار شہر میں دجائی اتحاد کی فوج کے بجائے طالبان گشت کرتے ہیں۔ کا بل میں سیر بنا ہوئل پر حملہ اور ڈک چینی کی موجود گی میں بگرام ائر ہیں برحملہ ، بھارتی سفارت خانے پر کا میاب کاروائی جس میں بھارتی اعلی افسران مارے گئے (اور پر حملہ اور ڈک چینی کی موجود گی ہیں بگرام ائر ہیں پر حملہ ، بھارتی سفارت خانے پر کا میاب کاروائی جس میں بھارتی اعلی افسران مارے گئے (اور پر حملہ سے کردی تا ہوئی ) اس طرح کی کاروائیاں طالبان کی ٹی حکمت عملی کا پیت و تی ہیں۔

#### قندهارجيل كاروائي ....زنده فدائي

قندهار جبل کی کاروائی اور کامیابی ہے تمام طالبان قید یوں کو نکال کرلے جانا کھی اللہ کی مدد سخی ۔ اللہ کی مدد سخی ۔ اللہ ایمان کے ایمان کو تازہ کرنے کے لئے بیرودادا کیا جہا ہدگی زبانی جواس نے راقم کو سنائی بقل کررہے ہیں۔ یہ جاہد کائی عرصے ہے اس جبل ہیں تھے۔ الکی رہائی کے لئے ساتھیوں نے ہمکن کوشش کی ۔ پانچ لا کھرو پے میں قندهار کے ایک اعلیٰ افسر سے بات بھی ہوئی لیکن میں وقت برامریکی آ دھمکے۔ اللہ تعالیٰ انکومفت میں بی آزاد کرانا جائے تھے۔

'' بجھے اور میرے چار پانچ ساتھیوں کو طالبان قیادت کی جانب سے کی دن پہلے اطلاع دیدی گئی تھی کہ ہم اوگ تیار ہیں اور اندر موجود بہرے داروں سے نمیں ۔ ہاہر سے میرے پاس پیلی بہنچادیا گیا۔ جیل کے قریب ایک اور علاقہ تھا جہاں اتحادی فوج موجود تھی۔ اور ہراہ راست جیل پر جملے کی صورت میں وہ فوج بیچھے ہے آ کر جملے کو ناکام بناد بی ۔ قند هار شہر میں بڑی تعداد میں امر بی اور نا ٹو فوج موجود رہتی ہے۔ اس طرف سے بھی طالبان کو خطرہ تھا۔ چنا نچے طالبان نے مختلف گروپ بناد کے۔ ایک گروپ نے جیل کے قریب والے علاقے پر حملہ کردیا۔ دوسرا گروپ قندهار شہر سے جیل کی ست آنے والے راستوں پر گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ لیکن میں تھا چنا نچہ طالبان میں اس کے قریب والے ملائے بہنچادی کی آج در ایو البان میں است کے ایک نیس تھا چنا نچہ طالبان نے اپنے مجروں کے ذریعہ اس دن قندھار گورنر تک بیا طلاع بہنچادی کی آج درائے البان میں بر قبضہ کرنے والے ہیں۔ آپ جائے جیں گوریلا جنگ نفسیاتی بہت بڑا تھا۔ کرکے گورنر ہاؤس پر قبضہ کرنے والے ہیں۔ آپ جائے جیں گوریلا جنگ نفسیاتی

جنگ ہوتی ہے۔اور نفسیاتی اعتبار سے افغانستان میں امریکہ سمیت ناٹو اور اتحادی افواج کی صورت حال بہت فراب ہے۔ چنانچہ قندھار والوں کواپنی فکریر گئی۔

طالبان نے جیل برحملہ کرنے والے گروپ کو پہلے جی متعین ایک جگہ پہنچادیا تھا۔ شام گذری ..... برروز کی طرح اند جرے اتر نے شروع ہوئے۔ول میں باربار خیال آتا.... شاید سے جیل کی آخری رات ہو منصوبے کے مطابق سملے دوسرے گروب کو قریب والے علاقے برحملہ کرنا تھا۔ اندرہم یا فی ساتھیوں نے اپنی منصوبہ بندی مکمل کر لی تھی کے مس طرح اندر کے بہرول دارول ے منٹنا ہے اور مس طرح قیدی ساتھوں کو نکالنا ہے .... ہم انتظار میں بیٹے ہوئے تھے کہ فائر نگ کی آوازی شروع ہوگئیں ۔اسکا مطلب تھا کہ ابتھوڑی دیر کے بعد طالیان کوجیل کے ماہر بھنج جانا جا ہے تھا۔ جبل بر حملے کے منصوبے میں سلے بدتھا کہ جبل کے قریب والے علاقے برطالبان كادواسر كروب جمله كردكاتا كه انكواي عبكه روكاجا سكيمه السكي بعداس طرف جيل والأكروب مركزي دروازے والے پیرے داروں برفائز تگ شروع کر بگاتا کرفدائی بارودے جرے فرک کوجیل کے مرکزی دروازے تک لے جاکر پینا سکے۔ اسکے بعد طالبان جیل بربلہ ہو لتے۔جیل کے باہرے فائرنگ کی آوازیں شروع ہوگئیں۔ پہرے داروں نے بھی فائرنگ شروع کردی۔ لیکن اب اس فائرنگ کو یا بچ منٹ ہو گئے تھے جہ کا مطلب تھا کہ معاملہ گڑ بڑے۔ یا تو فدائی ساتھی پہلے ہی شہید ہوگیا تھایا گرفتار....جیل میں موجود تمام پہرے دارول نے مرکزی دروازے کی طرف بھاگنا شروع کردیا۔ نصیں اطلاع ہوگئ تھی کہ ایک ٹرک دروازے پر کھڑا ہے۔ دومنٹ بعد ہی زمین ٹل گئی اورایک بڑے شعلے نے بوری جیل کومنور کر دیا۔ اسکے ساتھ ہی طالبان کی جانب سے فائر تگ شروع ہوگئی۔ جن میں بھاری مشین گنیں ،اور دیواروں میں سوراخ کرنے والے میزائل مسلسل واغے ہارے تھے۔

اندر موجودا کشر پہرے دار مرکزی دروازے کی جانب پہلے ہی بھاگ گئے تھے۔اندر صرف تین چار پہرے دار باقی تھے۔ پیٹ کی جہنم مجرنے کی خاطر محرصلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کرنے والے باڑنے کا حوصلہ کم ہی رکھتے ہیں۔ جس نے اپنے پیٹل سے اپنے کمرے پر لگا تالا تو زارات میں باقی ساتھی بھی بیزکول سے باہر تھے۔ جس بہرے دارکے پاس جابیال تھیں اس نے جارے والے کا دور کے باس جابیال تھیں اس

نے پڑھ رہی اسکوہ ہیں شوٹ کردیا۔ اب بردا مسکدی تھا کہ قید یوں کی اتنی بری تعداد کو کھڑول کرنا آسان نہ تھا۔ چنا نچہ تالے کھولنے سے ہر بیرک ہیں بند ساتھیوں کو ہم نے اطمینان دلادیا کہ طالبان باہر موجود ہیں اور سب کوآزاد کراکر ساتھ لے جا نہیں گے پھر ہم یا نچوں ساتھی جلدی جلدی مثام بیرکوں کے تالے کھولنے گئے۔ وقت کم تھا۔ اور کام زیادہ۔ اسنے ہیں باہر موجود طالبان مرکزی دروازے والی جانب سے (جواب زیس یوس ہو چکا تھا) اندر آنا شروع ہو گئے۔ اسکے علاوہ کئی اطراف کی دیوارکو تھی میزائلوں سے تو ڈریا گیا تھا۔ باہر اتحادیوں کا ایک ٹرک طالبان کے باتھ لگ گیا تھا۔ پہر اتحادیوں کا ایک ٹرک طالبان کے باتھ لگ گیا تھا۔ پہر اتحادیوں کا ایک ٹرک طالبان کے باتھ لگ گیا تھا۔ پہر اتحادیوں کا ایک ٹرک طالبان کے باتھ لگ گیا تھا۔ پری تعداد پیدل چل جاتی تھی۔ درات وجرے وقتا کہ امر کی طیارے نشی ۔ درات وجرے وقتا کہ امر کی طیارے نشی۔ درات وجرے وقتا کہ امر کی طیارے نشی۔ درات وجرے وقتا کہ امر کی طیارے نشی ۔ درات وجرے وقتا کہ امر کی طیارے نشی ۔ درات وجرے وقتا کہ امر کی طیارے نشی ۔ درات وجرے وقتا کہ امر کی طیارے نشی۔ درات وجرے والی تھی۔ طیارے فضا قال بیس چنگھاڈ رہے نشے۔ اللہ کی حالیات کے بال بین چنگھاڈ رہے نشے۔ بہاں سے آگے سنر مروار ہونے والی تھی۔ طیارے فضا قال بیس چنگھاڈ رہے نشے۔ بہاں سے آگے سنر مروار کی اور کی تھا۔ اسکا تھا۔

#### فدائى زنده

اگلی رات طالبان یہاں سے نکالئے کے لئے گاڑیاں لے آئے۔ ہم گاڑیوں میں موار ہوکر محفوظ مقام کی جانب محوستر ہوئے۔ ایک ساتھی میر سے ساتھ بیٹیا ہوا تھا میں نے اس سے پوچھا آپ کون ہیں؟ اسکے بچائے دوسر سے ساتھی نے جواب دیا' پیٹرک والا فدائی ہے''۔ جواب بن کر ش اچھا۔ میں نے سر سے میر تک اسے دوبارہ دیکھا۔ بے ساختہ میر سے منہ سے نکا'' فدائی'' فدائی'' ایشان کے والی بات بی نہیں تھی۔ باردو سے بجرا ٹرک پھٹانے والا جسکے دھائے سے پوراعلاقہ لرز الشا تھا تا آخراس میں بیٹیا فدائی کس طرح زندہ ہوسکتا تھا۔ فدائی خود بتانے لگا۔ اس نے بتایا کہ جب وہ ٹرک مرکزی درواز سے پر لے جانے میں کامیاب ہوگیا اور کلمہ پڑھ کردھا کا کرنے کے جب وہ ٹرک مرکزی درواز سے پر لے جانے میں کامیاب ہوگیا اور کلمہ پڑھ کردھا کا کرنے کے گئی بیٹی دوبای تک بیل دوبای تک نہیں ہوسکا۔ دو تین مرتبہ اس نے بٹن دبایا لیکن .... جس جام کی تمنا میں گیا تھا۔ دوباوں تک نہیں آسکا۔

وہ ٹرک ہے کودا اور پیچھے طالبان کی طرف بھاگ کر انھیں صورت حال ہے آگاہ کیا۔ انھوں نے فورااس ٹرک پر فائر نگ شروع کردی۔ جسکے نتیج میں ٹرک میں مجرابارود پھٹ گیا۔اس فدائی کی بات من کراب وہ بات میرک مجھ میں آگئ کہ ٹرک دیر سے کیوں بھٹا۔اسکے دیر سے میلئے ے دوفائدے ہوئے۔ ایک توفدائی ج گیااور دوسراجیل کے مختلف حصول میں موجود تمام پہرے دارم کزی دروازے پر جمع ہو گئے اورٹرک کے دھائے میں مرگئے۔

بی تندهار جیل کی روداد ہے۔ جہاد کے رائے میں اس طرح اللہ کی مدد قدم پرد کیھے کو ملتی ہے۔ امریکہ جیسی وسائل سے لیس قوت کا مقابلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ممکن ہوا۔ اس بات کو جہاد میں لڑنے والا ہرمجاہدا چھی طرح سمجھتا ہے۔

ظاہر بین اب بھی اس حقیقت کوتسلیم نہیں کرینگے اور جس طرف مغربی میڈیا آئی سوچوں کا رخ موڑ دیگا وہ ای کاور دشروع کر دینگئے ، پھرآپ دیکھیں گے کہ کس تیزی کے ساتھ سے اللہ کی مدد کو کسی کا فر ملک کی مدد قرار دیکر جہاد کے شمرات ونتائج پراپٹی افوا ہوں کا خبار ڈالنا چاہیں گے۔

#### خراسان سے کالے جھنڈے

عن ابن مسعود رض الله عنه قال قال: ينيما نحن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذقال: يجنى قوم من هاهناو أشار بيده نحوالمشرق أصحاب رايبات سود يسألون الحق قلا يعطون مرتين أوثلاثا فيقاتلون فيصرون فيعطون ماسألوا فلا يقبلونه حتى يه فعو ماإلى رجل من أهل بيتى فيملأها عدلا كما ملئوها ظلماً فيمن أدرك ذالك منكم ليأتهم ولو حبوا على التلج. (ايوم والداني: ۵۲۷)

ترجہ: حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عند نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طدمت میں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اس طرف ہے ایک قوم آئے گی اور اپنے ہاتھ ہے۔ مشرق کی جانب اشارہ فرمایا کا لے جہنڈوں والے (ہوں گے) وہ حق مانگیں گے تو وہ (موجودہ تحکیران) نہیں دیں گے دومرتبہ یا تین مرتبہ چنا نچہوہ جنگ کریں گے سودہ کا مران ہوں گے۔ بس وہ ان کو (حق) ویں گے لیکن اس کو وہ قبول نہیں کریں گے یہاں تک کہوہ اس (حق مراد امارت) کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو دیدیں گے۔ تو وہ اس (زمین) کو عدل واضاف سے ایسے جردے گا جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی ۔ تو تم میں سے جو بھی ان کو پائے ان کے پاس ضرور آجائے خواہ برف پر گھسٹ کر آنا ہوئے۔

کے پاس ضرور آجائے خواہ برف پر گھسٹ کر آنا ہوئے۔

کے پاس ضرور آجائے خواہ برف پر گھسٹ کر آنا ہوئے۔

حفزت حسن سے روایت ہے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو (مستقبل میں) پیش آ نیوالی مصیبتوں کا ذکر کیا۔ پہائنگ کہ اللہ تعالی مشرق ہے کا لے جھنڈ ہے بھیج دیں۔ جس نے ان کا لے جھنڈ وں ( والوں ) کی مدد کی اللہ اسکی مدد کر بگا اور جس نے ان کوچھوڑ دیا ( لینی انکی مدونہ کی) اللہ اسکوچھوڑ دیگا۔ ( بھر ) وہ کا لے جھنڈ ہے والے اس شخص کے پاس آ کینگے جو میرا ہمنام ہوگا۔ اور اپنی امارت اس (میرے ہمنام ) کو سونپ دینگے۔ چنا نچہ اللہ تعالی انکی مدد ونصرت فرما کینگے۔ (افعین فیم بن جماد محقول)

يوديث مركل ي-

عن عبد الله بن مسعودٌ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء رأيات سود من قبل المشرق وتخوص الخيل في الدماء الى تند وتها وفيه يزيد بن ابي زياد وهولين وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ آبن مسعود سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' مشرق کی جانب سے کا لے جھنڈے آئیں گے اور (حالت سے ہوگی کہ ) گھوڑے سینے تک خون میں ڈو بے ہوں گے''۔

اس روایت میں پر بیراین الی زیادراوی لین میں اور باقی راوی ثقه میں۔

خالدین معدان فرماتے ہیں ہے کہ جبتم رمضان کے مہینے میں سٹرق کی جانب آسمان میں آگ کاستون دیکھوتو جتنا کھاناتم اکٹھا کرسکوکر لینا کیونکہ بیرسال بھوک کا سال ہوگا۔ (الفتن فیم بن حاد: 627)

فائدہ ..... آگ کے ستون سے کیام ادہ ؟ بیادر کئی دیگر روایات میں کچھا ہے الفاظ استعمال ہوئے میں جوآخری جنگوں میں خطرناک ہتھیاروں کے استعمال کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔

عمر بن مرة الجملی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں فرماتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے ضرور تُظیل کے بیبال تک کہ ایکے گھوڑے اس زینون کے درخت کے ساتھ یا ندھے جا کینگے جولہیا اور حرستا کے درمیان ہے۔ (راوی کہتے ہیں) ہم نے کہاان دوجگہوں کے درمیان تو ایک بھی زینون کا درخت نہیں ہے۔ انھوں نے فرمایا ان دوفوں جگہوں کے درمیان زینون لگائے جا تیں گئے اورا پے گھوڑوں

کوا کے ساتھ با ترحیں گے۔ (الفتن تعیم بن حماد: 861) اس میں ولید بن سلم میں اور انھوں نے عن سے روایت کی ہے۔ چنانچے بیروایت ضعیف ہے۔

محد بن حنیفہ نے فرمایا بنوعباس کے جھنڈ کے نظیں گے پھر خراساں سے دوسرے کالے جھنڈ نے نظیس گے انگیس گے انگیس کے ان کے جھنڈ نے نظیس گے انگیس کے ان کے جھنڈ نے نظیس گے انگیس کے ان کے ہراول دستہ پرایک شخص کمانڈ رجول گے جنگو شعیب بن صافح بن شعیب کہاجاتا ہوگا جو کہ قبیلہ و ہنو تھے ہے ہول کے سید (کالے جھنڈول والے) سفیانی کے لوگول کو شکست دیں گے یہاں تک کہ بیت المقدس آئیگے اور اپنی امارت مہدی کو سونپ دیں گے اور ان کو شام سے تین سوکی کمک کہ بیت المقدس آئیگی ان کے نگلے اور امارت مہدی کو سونپ دیں گے اور ان کو شام سے تین سوکی کمک آئیگی ان کے نگلے اور امارت مہدی کوسونپ نے کے درمیان بہتر ۲ میں بین کا عرصہ ہوگا۔ (الفتن ۱۹۵۰) اس دوایت کی ہے نیز اس میں عبدالکریم بن ابی اس دوایت کی ہے نیز اس میں عبدالکریم بن ابی

نوٹ:خراسان سے نگلنے والے کا لے جھنڈوں کے بارے میں آفصیاؤ'' تیسری جنگے عظیم اور وجال' میں دیکھ سکتے ہیں۔

# سفيانی کی نئيبال.... بنوکلب کہاں ہیں

حضرت ارطاق نے فرمایا''سفیانی ٹانی کے زمانے میں المحد ق (ممسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز) ہوگی (بیآ واز الی ہوگی) کہ برقوم یمی سمجھے گی کہ ان کے قریب والے تباہ ہوئے ہیں۔ محقق احمد بن شعبان کے نزد یک اس کی سند لا ہاس بدر ہے گی ہے۔

حضرت ارطاۃ نے فرمایا سفیانی کوفہ میں داخل ہوگا۔ تین دن تک وہاں دشمنوں کوقیدی بنائے رہے گا اور ساٹھ ہزار اہل کوفہ کو تقل کرے گا تجریبہاں اٹھارہ را تیں قیام کرے گا ان کے اموال تفیم کرے گا اس کا کوفہ میں داخل ہونا ترکوں ادر اہل مغرب سے قرقیبیا ، کے مقام پر جنگ کرنے کے بعد ہوگا۔ ان میں ایک جماعت خراسان لوت جائے گی رسفیانی کالشکر آپیگا قلعوں کو گراتا ہوا کوفہ میں داخل ہوجائے گا اور خراساں والوں کو طلب کر بیگا اور خراساں میں ایک قوم کا ظہور ہوگا جو مہدی کی دعوت و گی چرسفیانی مدینہ کی جانب لشکر روانہ کر بیگا آل محمد کو قیدی بنا پیگا عبال تک کدان کو کوفہ دینچا دیگا ہجرمہدی اور منصور کوفہ سے فرار ہوکر نکل جائیں گے اور سفیانی ان دونوں کی تلاش میں گئے اور سفیانی ان

"بیدا ' نیس اترے گا اور ان کو دھنسادیا جائے گا پھر مبدی تکلیل گے میبال تک کے مدینہ سے گذریں گے جو وہاں بنی ہاشم ہوں گے ان کونجات دلا نمینے اور کالے جھنڈے آئینے اور پانی پر اترینے کے فور میں موجود سفیانی کے لوگوں کو جب ان (کالے جھنڈے والوں) کے آنے کی خبر ملے گا تو وہ بھاگ جا نمیں گے پھروہ (مبدی) کوفہ میں آئینے اور وہاں موجود بنی ہاشم کونجات دلا نمینے اور کوفہ کے معززین تکلیل گے جنکو ' العصب' کہاجا تا ہوگا ان کے پاس بہت تھوڑ ااسلحہ ہوگا اور ان میں سے اہل بھر وہیں ایک فخض ہوگا ایس پر کوفہ والوں ان میں سے اہل بھر وہیں ایک فخض ہوگا ایس پر کوفہ والے ) سفیانی کو پالینے اور کوفہ کے جوقیدی ان میں سے اہل بھر وہیں ایک فخض ہوگا ہیں یہ کوفہ والوں کی بیعت کیلئے جا کیں گے۔ (الفتن: ۵۵۰)

#### بنوكلب كون بين؟

امام مہدی کے خلاف سفیانی کے ساتھ اسکے ٹیہا لی بنوکلب کے لوگ زیادہ ہو نگے۔ بنوکلب قبیلہ تضاعہ کی شاخ ہے۔ دور جاہلیت بیس بنوکلب موجودہ دور بیس قبیلہ ''الشرارات' کے نام سے اطراف شام میں آگر آباد ہوئے تھے۔ بنوکلب موجودہ دور بیس قبیلہ ''الشرارات' کے نام سے مشہور ہیں۔ جن محققین نے قبیلہ الشرارات کو بنوکلب کہا ہے ان بیس شخ جمدالجا ہم ، شخ حمد البسام التم ہی اور محبود شاکر شامل ہیں محبود شاکر نالرارات کا موجودہ مسکن سعودی عرب بیس اردن کی مرحد کے نزدیک وادی مرحان کو بنایا ہے۔ علامہ شکیب ارسلان کی بھی پی تحقیق ہے کہ بنوکلب کو آج کل الشرارات کہا جاتا ہے۔ علامہ شکیب ارسلان کی بھی پی تحقیق ہے کہ بنوکلب کو آج کل الشرارات کہا جاتا ہے۔ انکے علاوہ علامہ رد کس بن زائدالعزیزی اور استاذ عبدالله بن قاسم النواق قابل ذکر ہیں۔ یہ علاقہ سعودی عرب میں تبوک ہے او پراردن کی جانب ہے۔ امریکہ قاسم النواق قابل ذکر ہیں۔ یہ علاقہ سعودی عرب میں تبوک ہے او پراردن کی جانب ہے۔ امریکہ کے کہنے پرسعودی حکومت اس تمام علاقے کواردن کو دینے پرراضی ہے۔

#### علامات مبدي

عن على بن ابى طالب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون في آخر الزمان فتنة يحصل الناس فيها كما يحصل الذهب في المعدن فلا تسبوا اهل الشام ولكن سبوا اشرارهم فان فيهم الابدال يوشك ان يرسل على اهل الشام سيب من السماء فيغرق جماعتهم حتى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم

قعد ذلك يخرج خارج من اهل بيتى فى ثلث رأيات المكتريقول لهم خمسة عشر الفا والمقلل يقول اثنا عشر اماراتهم أمِت أمِت يلقون سبع رأيات تحت كل رأية رجل يطلب الملك فيقتلهم الله جميعا ويرد الله الى المسلمين الفتهم و نعيمهموقاصيهم و دانيهم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه و افقه الذهب (متدرك ما مم علية علية عالة بي ١٥٨٨)

ترجمہ جھنرے علی سے منقول ہے کہ آخری زمانے میں فتنے برپا ہو تھے اورلوگ ان میں اس طرح جیت جا تیں گار میں جیا نا جا تا ہے ۔ پس تم اہل شام کو برامت کہو البتہ جولوگ ان میں برے ہیں انکو برا کہو۔ ان میں اولیاء اللہ بھی ہیں ۔ عنقریب ان پرآسان سے سلاب آئے گا جوائی جمعیت کو فرق کردے گا (وہ اشنے کم ورہوجا کمیں گے ) کہ اگر ان پرلوم پیال سیلاب آئے گا جوائی جمعیت کو فرق کردے گا (وہ اشنے کم ورہوجا کمیں گے ) کہ اگر ان پرلوم پیال بھی تھی جملہ کریں تو وہ بھی ان پر غالب آجا کمیں گی ۔ ایسے وقت میں بیرے اہل بیت سے ایک شخص تیں جمند وال کے ساتھ والی بیت سے ایک شخص تیں جمند وال کے ساتھ والے گا۔ ان کا علامتی لفظ ایس ایست ہوگا۔ وہ ساتھ جھنڈ ول پر مشتمل فوت سے مابدہ ہوگا۔ وہ ساتھ جھنڈ ول پر مشتمل فوت سے مقابلہ کریکے ۔ جن میں ہر جھنڈ سے کے تحت اڑنے والا حکومت کا طلبہ گار ہوگا۔ اللہ تعالی ان سب کو مابا کہ کردے گا۔ اور مسلمانوں کے بعد تفرقہ کو منا کرا نے اندرالفت بھردے گا اور انکو خوشحالی سب کو مرفر از فرمائے گا۔

حاكم نے اسكى سندكوم قرار ديا ہاور حافظ ذہ بن نے بھى اس اتفاق كيا ہے۔

علی بن عبداللہ بن عبال فرماتے ہیں مہدی اس وقت تک نیس آئیں گے جب تک کے سورج کے ساتھ ایک نشانی طلوع نہ ہو۔ (مصنف عبدالرزاق ج:۱۱ص:۳۷-مامع معمرا بن راشد ج:۳ ص:۱۳۳ا۔ الفتن لغیم بن حاد 905)

محقق احمد بن شعبان نے اس سندکولایا س برقر اردیاہے۔

ابن سیرین فرمائے ہیں کہ مہدی کا خروج اس وقت ہوگا جب ہرنو میں ہے سات مل ہوجا گیں۔(الفتن نعیم بن ماد:912)

محقق احربن شعبان نے اس سند کولایا س بقرار دیا ہے۔

تھم بن نافع نے جرائے سے انحول نے ارطاق سے روایت کی ہے۔ارطاق نے فرمایا لوگ

حضرت على كرم الله وجهه فرمات بين نبى كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا "مهدى ميس الله تعالى الله على ما تعديد المراحة بين أن الله تعالى الله على ما تعديد المراحة على الماتعة علامدالباني في المسلح كرات من المسلم المراحة 6735)

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہرقل کی اولا دمیں سے پانچویں کے دور میں گھسان کی جنگیں ہوگئی۔روم پر ہرقل کی حکومت رہی ،اسکے بعد اسکا بیٹا قسطة این ہرقل ،اسکے بعد اسکا بیٹا قسطنطین (Constantine) این قسطة پھراسکا بیٹا اصطفان بن مسطنطین حاکم ہوگا۔پھر روم کی اور شاہت ہرقل کی اولا دے نکل کرآل لیون (Lyon) کے پاس چلی جائے گی۔اور دوبارہ ہرقل کی اولا دمیں سے پانچویں کے پاس دوبارہ واپس آئے گی ،جسکے دور میں '' ملاح'' ہوگئی۔ (الفتن نعیم کی اولا دمیں سے پانچویں کے پاس دوبارہ واپس آئے گی ،جسکے دور میں '' ملاح'' ہوگئی۔ (الفتن نعیم کی اولا دمیں سے پانچویں کے پاس دوبارہ واپس آئے گی ،جسکے دور میں '' ملاح'' ہوگئی۔ (الفتن نعیم کی اولا دمیں ہے۔

اسکی سندمرسل ہے۔

فائدہ .....روم پر برقل (Heraclius) کی حکومت ۱۳ تا ۲۳ تا ۲۸ تعیبوی تک رہی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ہے ایک جماعت بھرہ نامی جگہ میں
آئیگی چنانچہ وہاں ان کی تعداد اور باغات بہت زیادہ ہوجا کیں گے۔پھر بنو قطورہ آئینگے۔پس مسلمان تین گروہوں میں تقسیم ہوجا کیں گے۔ایک گروہ اونٹوں کی دُم پکڑے صحراء میں چلاجائے گا اور ہلاک ہوجائے گا۔ جبکہ دوسرا گروہ اپنی جانوں کو بچائے میٹے جائے گا ایس کا فر ہوجائے گا سے اور پہلافرقہ برابر ہیں۔البتہ تیسر افرقہ اسے گھروالوں کو اپنی پیٹھوں پر لا دے ہوگا چنانچہ ان کے مقول جنت میں جائیں گے ان کے باتی افراد کو اللہ تعالیٰ فنخ سے ہمکنار فرمائیں گے۔ (مند احمہ:۲۰۳۷)

فاكده .... موجوده عراق جنك ين بحى بصره كالحاذ كافي كرم رباب-

ی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ملاحم شروع ہوجا نمیں گی تو دمشق ہے موالی (آزاد کردہ غلاموں) کا ایک لشکر نکلے گا۔وہ تمام عربوں میں بہترین گھڑ سوار اور عمدہ استجے والے ہو نگے ۔اللہ تعالیٰ اس دین کوانے ذریعے مضبوط فرمائیں گے۔(ائنتن فیم بن حماد: 1233) علامہ ناصر الدین الباقی نے اسکوالسلسلة الصحیحة حدیث نمبر 2777 میں حسن کہاہے۔

عن ابى ثعلبه الخشني رجل من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيت الشام مادبة او مائدة رجل اهل بيته فعند ذلك فتح القسطنطنية واظن ابن وهب قال مائدة (الفتن نعيم بن حماد 49 12 رواه احمد، والطبراني في المعجم الكبير، والحاكم في المستدرك، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه ابو داؤد منه طرفا ورواه احمد ورجاله رجال الصحيح.

ترجمہ: حضرت ابولٹلبہ بنوکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اُٹھوں نے فرمایا جب تم دیکھو کہ شام اہل ہیت کے ایک شخص کا میز بان یا دسترخوان بنا ہے تو اس وقت قسطنطیہ فتح ہوگا۔ (راوی کہتے ہیں کہ)میراخیال ہے کہ ابن وہب نے دسترخوان کہا تھا۔

می کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہرقل کی اولاد میں سے پانچویں کے دور میں ملاحم ہوگی جہکانام [طبر] بعنی طبارہ ہوگا۔ (الفتن تعیم بن حاد: 1280)

اسکی سندمرسل ہے۔

حیان بنا عطیہ کہتے ہیں کہ ملحمۃ الصغری میں روی اردن کی جموار زمین اور بیت المقدس پر قضہ کرلیں گئے۔(الفتن قیم بن حماد)

محقق احد بن شعبان كمت بين بدسندلاباس به-

اسلام پیندوں اور اسلام بیزاروں میں کشکش

صرف پاکتان میں بی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسلام پسندوں اور اسلام بیزاروں میں مشکش جاری ہے۔ اسلام بیزاروں کا معاملہ نا قابل فہم ہے۔ انکا برعمل، ہرکوشش، ہرنحرہ بلکہ تمام زندگی کا مقصد اسلائی ادکامات سے بعادت، شعائر اسلام کی توجین و تذکیل اور قرآنی ادکامات کواز کاررفتہ اور پرانے دور کی روایات کہ کرا گلوسر سے بی مٹاوینا ہے۔ کیکن عجیب بات بیہ ہے کہ وہ بھی اپنے تمام اقد امات کو اسلام سے بی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسکے لئے انکے پاس مختلف نعر سے ہیں۔ مثلاً اسلام بیس انتہا پیندی کی کوئی گلجائش نہیں ، اسلام ایک اعتدال پیندی ترب ہے۔ (اعتدال پیندانتہا پیندانتہا پیندانتہا پیندانتہا پینداور ان جیسی اصطلاحات یہود یوں کی وضع کر دہ ہیں۔ اسکے نزد یک ہروہ قوت جو یہود کی مفادات کے راہتے میں رکاوٹ ہے ، وسیع تر اسرائیل کے قیام ، تمام یہود قبائل کی اسرائیل واپسی اور دجال کے منصوبوں کے لئے خطرہ پیدا کر سکے وہ انتہا پیند ہے۔ اور ہروہ قوت جو یہود کے تمام منصوبوں ہیں معاون ہوجائے اسکے نزد یک اعتدال پینداور روثن خیال ہے)۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک اعتدال پہند ندہب اور یہ امت معتدل امت ہے۔لیکن قرآن کی نظر میں اعتدال کی تعریف کیا ہے؟ یہ امت معتدل امت کس وقت کہلائے گ جہیں اسکا جواب قرآن ہی ہے لینا چاہئے۔

قر آن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہو کے ذلک جعلنا کہ امة وَسَطًا اورای طرح ہم نے تہمیں ایک معتدل امت بنایا۔ یعنی ایک ایسی امت جوند زیادتی کرتی ہے اور نہ کی کرتی ہے۔ بلکہ اللہ کے نازل کردواحکامات کواسی طرح مانتی ہے جس طرح اللہ نے اپنے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم برنازل فرمائے۔

اب جولوگ ان احکامات میں زیادتی کرینگے وہ اعتدال پیند (Moderate) نہیں کہلا سکتے۔ای طرح جوان احکامات میں کمی کریں گے یعنی کچھاحکامات کوتو مانیں گے اور کچھ کو چھوڑ بیٹھیں گے وہ بھی اعتدال پندنہیں کہلا سکتے۔دوسری جگہاللہ تعالیٰ کاارشاد ہے یہ ایھا الذین آمنوا اد خلوا فی المسلم کافۃ

ترجمہ:اے بمان والو! پورے کے بورے اسلام میں واقل ہوجاؤ یعنی جو پورا کا پورا دین میں داخل ہوگا وہی اسب وسط یعنی معتدل امت میں شار ہوگا۔

اب یہ دیکھنا ہے کہ مذکورہ دونوں گروہوں میں سے کون اعتدال پند ہے اور کون انتہا پند؟ جہاں تک اسلام پندوں کا تعلق ہے ان کی کوشش بھی ہے کہ بیامت پوری کی پوری اسلام میں داخل ہوجائے۔اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا تھم قرمایا اٹکو کیاجائے ادر جن چیزوں سے

منع فرمایاان سے بھاجائے۔

دوسری جانب اسلام بیزار تو تیں ہیں اگر چدوہ بھی اپنے اقد امات کے لئے قر آن ہے ہی اسار لین چاہتی ہیں۔ انکی جانب سے اسلام پیندول پر بیدالزام عائد کیا جاتا ہے کہ وہ قر آن کی شرح (Interpretation) علط کرتے ہیں۔ مثلا پردہ ، جہاد وغیرہ کے بارے ش رہیں۔ مثلا پردہ ، جہاد وغیرہ کے بارے ش رہیں جب اعتراض کرنے والول ہے پوچھا جاتا ہے کہ اسلامی احکامات کی تشریح قر آن وحدیث ہی ہے تجی جاسکتی ہے تو انکا اصرار یہ ہوتا ہے کہ ان احکامات کی وہی تشریح کی جائے جو پورپ و امریکہ کو قابل قبول ہو۔

در حقیقت آنھیں اسلام ہے کوئی لگاؤٹین ہے۔ وہ اسلام کا سہار اصرف اسلے لے رہی ہیں ۔
کہ وہ پاکستان جیسے ملک ہیں موجود ہیں۔ اسلام ہے کمل بغاوت کرکے وہ یہاں گھر نہیں سکتیں۔
لہذا انکا اسلام کا سہار الینا مجوری کے تحت ہے نہ کہ اسلام ہے جب کی وجہ ہے۔ چنا نچہ وہ ایک ایسا اسلام ہا بہتی ہیں جوائی حیوانی خواہشات کے راہتے ہیں بالکل رکاوٹ نہ ہے ، جوائے دنگ ہیں اسلام ہا بہتی ہیں جوائی حیوانی خواہشات کے راہتے ہیں بالکل رکاوٹ نہ ہے ، جوائے دنگ ہیں بختگ نہ ڈالے۔ وہ شراب پینا ہا ہیں افھیں کوئی رو کئے والا نہ ہو، وہ ہمری محفظوں ہیں کھلے عام جنسی درندگی کا مظاہرہ کریں انکا اسلام اسلے پاؤں کی زنجیر نہ ہے ، وہ شریف زاد یوں کو گھروں ہے تکال درندگی کا مظاہرہ کریں انکا اسلام اسلے پاؤں کی زنجیر نہ ہے ، وہ شریف زاد یوں کو گھروں ہے تکال گیرٹ کو ٹھوں کے مجلے ہیں آکر گیرت ہاؤیں بنائیں اور پھر ویکھتے دی ویکھتے وہ گیسٹ ہاؤیں اہل کو کے لئے گھوسٹ ہاؤیں بنائیں اور پھر ویکھتے دی ویکھتے وہ گیسٹ ہاؤیں اہل کو کے لئے گھوسٹ ہاؤیں بنائیں اور پھر ویکھتے دی ویکھتے وہ گیسٹ ہاؤیں اہل کو کے گئے واصطلاح بین ہوت بنگلے میں تبدیل ہوجائے جبکو اصطلاح بین ہوت بنگلے میں تبدیل ہوجائے جبکو اصطلاح بین ہوئیں چھوڑنا چا ہے اورائے ''گھر'' کی چاوروچا دو بواری کے تفتری کو پامال کرنے کی جرائت خبیں کہا ہا ہا ہے۔ اس پراہل مخلہ کو '' برواشت' کا داس ہا تھوں میں و ھلا'' اسلام'' نفیس سب پھی کرنے کی اور دوروں کو بروائی ہوئی اورائے کی اور میں وہ جو جا ہے کریں۔

ندکورہ دونوں قوتوں کے مامین میں مشکش کوئی آج شروع نہیں ہوئی بلکہ زیادہ بیچے نہ بھی جا نمیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ خلافتِ عثمانیہ کے آخری وقتوں میں اس کشکش کا آغاز ہو چکا تھا۔ بیسویں صدی کی ابتداء عالم اسلام کی درماندگی ولا چارگی کی انتہاء تھی۔ عالم اسلام کے زوال کے ساتھ مسلمانوں میں مابوی ، ناامیدی ، یقین کی کی اورعملیت پہندی کا فقدان بھی عروج یہ تھا۔ ایسے وقت پین مسلمانوں کے اندر موجود اسلام بیزار قوتوں کو کھیلنے کے بڑے مواقع میسر تھے، اپنے دلوں میں چھپے نفاق ، اسلام سے بیزاری اور اسلام وشنی کی آگ کو شینرا کرنے کے لئے ایکے پاس بڑے دلائل اور بڑی با تیں تھیں۔ وہ بڑی آسانی سے اپنی نااہلی ، بزد کی ، بے غیرتی اور ہے ایمانی کا سارا ملبہ اسلام اور اسلامی نظام سلطنت پر ڈال رہے تھے۔ بورپ وامر یکہ کی بو نیورسٹیوں سے فار شخص مستشر قیمین انکواسلام اور اسلامی احکامات کے خلاف نے نئے نئو سراور دلائل دیے اور بیا تکو بہود کی سرپری میں مسلمانوں کے اندر بھیلانے کی کوشش کرتے۔ چونکہ ایکے مقابلے پر اسلام پندوں کا دفاع بہت کمزور تھا اور پھر عالم اسلام کی مجموعی صورت حال بھی بڑی مالیس کن تھی سو بندوں کا دفاع بہت کمزور تھا اور پھر عالم اسلام میں جارا پیش کردہ اسلام پلے گا۔ جس میں روشن خیالی ، مادر پدر آزادی اور سیکولر طرز حکومت ہوگا۔ اس کام کے لئے بہود کے ہاتھوں نہایت کار آند بندہ ہاتھ لگا جو تیا مت تک عالم اسلام کی تاریخ کی پیشانی پر کھٹک کا ٹیکار ہیگا۔ بیتھا اتا ترک مصطفیٰ بندہ ہاتھ لگا ہی اسلام اور خصوصاً ترکی میں اس دفت بہودی خفیہ ترکیک کا ٹیکار ہیگا۔ یہ تھا اتا ترک مصطفیٰ اثر ورسوخ کی وجہ سے اتا ترک کے میا منے کوئی بندنہ با تھا جا کی وجہ سے اتا ترک کے میا منے کوئی بندنہ با تھا جا کی وجہ سے اتا ترک کے میا منے کوئی بندنہ باتھ دی کی وجہ سے اتا ترک کے میا منے کوئی بندنہ باتھ دیا ہوئی کی دھرے سے اتا ترک کے میا منے کوئی بندنہ باتھ دیا کی اسلام کا کی وجہ سے اتا ترک کے میا منے کوئی بندنہ باتھ دیا تھا گا گا گیا۔

سوقوت کے بل ہوتے پر اسلام بیزاروں نے ایک شخاسلام کومتعارف کرانا چاہا جو بہت صد تک یہود کے منح شدہ دین سے ملتا جلتا تھا۔ ایکے اس '' سنخ اسلام'' کی بنیاد خواہشات پر رکھی گئ تھی۔ انکی خواہشات ایکے لئے جمت، انکادل انکامفتی اور شراب کے نشے میں دھت انکی زبانوں سے نکلے الفاظ ایکے لئے شریعت کا درجہ رکھتے تھے۔

ان نام نباداعتدال پیندوں اور روش خیالیوں کی قوت پر داشت اور انتجابیندی کا بیا الم تھا کہان ہے نمازیں بر داشت نہ ہوئیں، عربی میں اذان انکے کا نوں کوسننا گوارا نہ ہوسکی، عربی رحم الخط کے لئے انکادل تنگ بڑگیا۔

اس مشکش کواب ایک صدی ہو چلی ہے۔ وہی نعرے ہو بی انداز ، وہی طرز استدلال ۔ سب کچھ وہی ہے۔ وہی فتر دہتو پ وتفنگ زندان و تخت وار بیل ہے۔ وہی فتر دہتو پ وتفنگ زندان و تخت وار بیل ۔ جوائلی بات ساور آن وسنت ہے ایکے جواب میں دلائل بیش کرے بیاسکو بیٹ ہے گئے بات مسلط کرنے کے لئے جیلوں میں ایساظلم کہ شیطان بیٹ کرے سالم کو تشدو ہے بیا اسلام " تقص کرے سے بیل کہ کل کی طرح ظلم و تشدو ہے بیا اسلام"

مسلمانوں ہے منوالیں گے۔لیکن اب ذرا فرق ہے۔انیسویں صدی کا سورج غروب ہواتو اپنے ساتھ تو اسلام پہندوں کی شان وشوکت کو بھی لے ڈوبا، پھر جب بیسویں صدی کا سورج طلوع ہواتو وہ اسلام دشمنوں اور اسلام بیزاروں کی فتح کی نوید لے کرطلوع ہوا۔اسلام پیندوں کی میج امید کی راہ میں ... بطویل دات حاکل ہوگئی .... جوطویل ہے طویل تر ہوتی چلی گئی۔علامہ اقبال کے در دبھرے دل سے اٹھنے والی ٹیسیں اسلام پیندوں کی دل کی کڑھین ،در داور کرب کا پیند دیتے ہیں۔

کیکن جررات کو جانائی ہوتا ہے اور پھرضی کو جلوہ افروز ہونائی پڑتا ہے۔ جس طرح بیسویں صدی کا سورج اسلام چشنوں اور اسلام بیزاروں کے لئے ایک بنی صبح کے کر طلوع ہوا تھا، ای طرح اکیسویں صدی کا سورج اسلام پیندوں کے لئے ایک الی صبح کے کر ضودار ہوا کہ کم بینائی والا بھی صاف و کیوسکتا ہے کہ صبح امید طلوع ہو چکی ہے۔ انیسویں صدی جاتے جاتے مسلمانوں کی آخری امید (99کاء میں ٹیوسلھان شہید کی شہادت ) کو بھی اپ ساتھ لے گئی۔ جبکہ جیسویں صدی کا مورج جاتے جاتے اسلام ہے نوازوں کے منھ پر (جباد افغانستان اور اسلام کے نواذ ہے ) کا لک مورج جاتے جاتے اسلام ہے دلوں میں میں جاتے امید گی ٹی کر نیں جگا گیا۔

اکیسویں صدی بیسویں صدی نہیں۔وہاں ایک شکست خورد و چھی ہوئی اور ناامید تو م تھی ، یہاں فاتح ، تازہ دم اور امیدول کے سمندر میں غوطہ زن قوم ہے۔وہاں اسلام بیزاروں ، بے هنمیروں اور ملت فروشوں نے جو چاہا کیا، عالم اسلام کواسلام وشمنوں کی کالونی بنوادیا، عالم اسلام کی شان وشوکت کو یہودی لونڈیوں کی زلفوں میں گہنا کرر کھدیا، کہ کوئی یو چھنے والا ہی شقار کیکن یہاں ایسانہیں ہوسکتا۔

برداشت کرتی ہیں، بھی اسلام بیزار تو تیں ہیں جھوں نے بھارتی شراب وشاب کے بدلے یا کتان کے سارے دریاوک کوخشک کراڈ الاہے۔

کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک ایسا موقع بھی آیا جب بھی ملک کو قربانیوں کی ضرورت
پڑی ہواوران این جی اوزیا اسلام بیزاروں نے وطن کے لئے کوئی قربانی دی ہو؟ پاکستان کو دولخت
کر نے والے اسلام پیندئیس بلکہ یہی اسلام بیزار تو تیں تھیں جبکی وجہ سے پوری قوم کو ذات آمیز
شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر جب روس افغانستان میں داخل ہوا تو روی بھیڑیوں کو پاکستان کے
دستر خوان پڑٹوٹ پڑنے کی وعوت دینے والے، پشاوراور کوئٹ میں سرخ جھنڈے ہاتھوں میں لئے،
دوی قو جیوں کے استقبال کے لئے بے چین، اسلام پیندئیس بلکہ یہی اسلام بیزار طبقہ تھا۔ اور اب
امریکیوں اور بھارتی ہندؤں کے لئے جاسوی کرنے والے اسلام پیندئیس بلکہ وہ بیں جوآئے دن
ولی کے بازاروں کی رنگیناں و کیھنے کے لئے مرے جاتے ہیں۔

حالانکد دوسری جانب اسلام پیندوں کا عالم بیہ کے کہ انھوں نے اس چمن کی سیرائی کے لئے ہیں ہمیشہ اپنا خون جگر پیش کیا۔ روس کیخلاف کری جانے والی جنگ، جوافغانستان کے کوہساروں بیس لائی گئی درحقیقت پاکستان کے دفاع کی جنگ تھی۔ کشمیر بیس بھارتی درندگی کے سامنے ڈیے دہنے والے اورا پنا خون دے کر پاکستان کی شدرگ کی حفاظت کرنے والے اسلام پیند ہی ہیں۔ جبکہ اسلام بیزاروں کا بیرعالم ہے کہ افکا بس نہیں چانا کہ شمیر کیا پورا پاکستان ہی اکھنڈ بھارت کا حصہ بنوا دیں۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے۔ بچ بات کہیں تو پاکستان ہمارا ہے۔ بچ ہات کہیں تو پاکستان ہمارا کا بچو بھی نہیں۔ ہال البت اگر بیر طبقہ بھارتی آفاول کے لئے البت آگر بیر طبقہ بھارتی آفاول کے لئے البت آگر بیر طبقہ بھارتی آفاول کے لئے البت آگر بیرطبقہ بھارتی کے دوت میں دلی بیرا آئی جائے بناہ ٹل جائے۔

یہ بات یادر کھنی چاہئے کہ کئی مسلم ممالک کوسیکولر بنانے کے تجربے کئے جاچکے ہیں اور ہر ایک جانتا ہے کہ بالکل ناکام رہے۔ اور پھر پاکستان جیبے ملک میں اسلام کے علاوہ کوئی اور نظریہ اس قوم کو متحد نہیں رکھ سکتا۔ اسلام ہی وہ واحد نظریہ ہے جو برے سے برے وفت میں بھی اہلِ پاکستان کو حوصلے اور جذبے عطا کرتا ہے۔ چنانچہ یمبود یوں کی ایجاد کردہ اصطلاحات کی آڑنے کر شعائر اسلام کے خلاف زبان درازی سے باز رہا جائے اور اسلام بیزار اور پاکستان دشمن قو توں کے کہنے میں آگر دبنی قو توں اور علاء کرام کے خلاف کی بھی ایسے اقد ام سے گریز کیا جائے جبکا

فاكده اسلام وثمن قوتين الخالے جائيں۔

د نیا کے بدلنے حالات کو تیجھنے کی ضرورت ہے،اسلامی شان وشوکت کا سورج طلوع ہو چکا ہےالبذاامر کی و بھارتی جیگا دڑوں کے سورج کو برا بھلا کہنے ہے اسکوگہن نہیں گلے گا۔

## د جالى قوتىل مجامدين كى دشمن كيول؟

آخرا نکا قصور کیا ہے؟ ندا کے پاس بہت زیادہ افرادی قوت ہے؟ ندا کے پاس جدید تعلیم
ہے۔ند ٹیکنالوجی ندایٹم بم۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پہاڑوں میں بھی دجال اور اسکے اتحادیوں کو
برداشت نہیں؟ تمام دجالی تو تیں اسلے خلاف متحد ہیں اور اپنی ماؤں کے جنے مروانے کے لئے مر
زمین افغان پرآ گئے ہیں۔ تابوت بجر بجر کے ایکے ملکوں کو واپس جارہے ہیں۔اصل دشنی کیا ہے؟
ابلیس کی سب سے بڑی دشنی خلیفہ اعظم مجس ، انسانیت، رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم
سے ہے۔ابلیس کی اس وقت کمل کوشش ہیہ کہ دجال اور اسکی تو تیں ہر حال میں سیمعر کہ جیت
جا کیں تا کہ اسب مجمد یہ کو اللہ کی نظروں میں ناکام دکھا سکے۔ سیمعرکہ خیروشر جاری ہے اور ابلیس شر

ابلیس، اورا سے آلہ کاراور یہودیوں کی جنگ تمل تقدیر الی کے خلاف تکبراورہٹ دھری پر جن ہے لہٰذاا سکا خیال ہے کہ وہ اس جنگ کو جیتنے کے لئے آخریس اپنی سب سے بڑی قوت دجال (Anti christ) کولیکرآئیگا جوتمام دنیا ہے خبر کی قو توں کا خاتمہ کر کے ابلیس کا نظام قائم کریگا۔

اک معرکے میں تعالیٰ اللہ اپنے بندوں کوآ زمار ہے ہیں کیا سکے وعدوں پر کون یقین رکھتا ہے اور کون اسکے وعدوں کو بھول کر اہلیس کے دھو کے میں آتا ہے۔

اس امتحان ك بارے من قرآن كريم في ايك جگرتين كى جگد يان كيا ب فرايا أمّ خيستُ مُ أَنْ تَدُ خُلُو الْحَبَنَةَ وَلَمَّا يَعُلَمُ اللهُ الّذِينَ جَهَدُو المِنكُمُ وَيَعُلَمُ الصّابِرِينَ لَيَا مَ مَن مَ فَي يَعُلَمُ الصّابِرِينَ لَيَا مَ فَي مَن يَعُم الصّابِرِينَ لَيَا مَ فَي يَعْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ

ترجمه :الم -كيالوك سيمجه بيني كما تكوصرف مد كمني يرجيمورٌ ديا جائيگا كدده ايمان لائے اور

ا تقوآ زمایا نہیں جائیگا۔ (ایبانہیں ہوسکنا کیونکہ) ہم ان سے پہلے والوں کا بھی امتحان لے چکے ہیں البند اللہ ہرحال میں انکوفلا ہر کر ریگا جوجھوٹے ہیں۔
البند اللہ ہرحال میں انکوفلا ہر کر ریگا جو ہے ہیں اور ہرحال میں انکوبھی ظاہر کر ریگا جوجھوٹے ہیں۔
واضح رہے کہ میہ بات اللہ ان لوگوں کے بارے میں فرما تا ہے جوخود کومسلمان کہتے ہیں۔ کہ سیامتحان ہرحال میں دینا ہوگا تا کہ بچوں اور جھوٹوں ،مومن اور منافق کا پیند لگ جائے۔جیسا کہ حدیث میں ہے کہ میامتحان بارکوکٹنا نبھایا۔

اب ہر سلمان کوسوچتا جا ہے کہ یہ جنگ اصل کس چیز کے لئے ہے؟ یہ جنگ ہے اس بات کی کہ شیطان اور اسکے حلیف و نیا ہے محرصلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مثانا چاہتے ہیں، جبکہ ان کے خلاف ہر سر پیکار مجاہدین انکے عزائم کونا گام بنا کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کث مرنا چاہتے ہیں، آ منہ کے تعلق صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر جسوں کی ہوٹیاں کر ارہ ہیں، اپنے مرنا چاہتے ہیں، آ منہ کے تعلق صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب چھولٹانے کاعزم کر پچھے ہیں، رضمة اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہروان چڑھا بچھے ہیں، نبی کے دین کو بچانے کے لئے اپنا سب پچھولٹا بچھے ہیں، نبی کے دین کو بچانے کے لئے اپنا سب پچھولٹا بچھے ہیں، نبی کے دین کو بچانے کے لئے اپنا سب پچھولٹا بچھے ہیں۔

الله اوراس طیحسب سے مجت کرنے والو ..... بیہ وہ جرم جسکاار تکاب کرنے کے بعداب فخر سے اور سینہ تان کرتمام شیطانی قوتوں کے ساتھ جا کھڑے ہوئے ہیں ۔... بیہ ہوہ گزاہ گناہ کہ جسکی وجہ سے فیرتو فیرا ہے بھی فیروں کے ساتھ جا کھڑے ہوئے ہیں .... بیہ انگادہ گناہ کہ دنیا کا چید چیدا نکے لئے آگ کا دریا بنادیا گیا ہے .... بی صلی الله علیہ وسلم کی دشمن طاقتیں کسی حال شی بھی انگو بیا جازت دینے کے لئے تیار نظر نہیں آئیں کہ وہ اپنے آگا کی خاطر اس راستے کو اختیار کریں .... نہیں آگ کی بارش کی جازی ہے .... بیہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے ہیں .... کہ پھر بھی اس راستے کو چھوڑ نے پر رامنی نہیں مجمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے ہیں .... کہ پھر بھی اس راستے کو چھوڑ نے پر رامنی نہیں ہیں .... کہ بھر بھی اس راستے کو چھوڑ نے پر رامنی نہیں ہیں .... کہ بھر بھی اس راستے کو چھوڑ نے پر رامنی نہیں ہیں .... کہ بھر بھی اس کے درندوں کی درندوں کی درندگ آئی ہمتوں کو بست نہ کرسکے .... شہر غان کے درندوں کی درندگ آئی مثال تو اپنی ہے بقول شاعر ہے

مریضِ عشق پر رحت خدا کی مرض برهتا حمیا جو ں جوں دوا کی بیاللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وکٹق میں ایسے ڈو بے ہوئے ہیں ہے کہ بیرض لحد لمحد، پل پل اورون بدن بزهتای جارہا ہے۔ معرکہ خلافت آخری مراحل میں وافل ہوا چاہتا ہے، البیس اپنی تمام تو تیں ایکے خلاف جمع کر چکا ہے، لیکن اللہ نے البیس سے کہا تھا کہ الا عبدی البیس اپنی تمام تو تیں ایکے خلاف جمع کر چکا ہے، لیکن اللہ نے البیس سے کہا تھا کہ الا عبدی البیس البیس کے تو بھی اپنی خواہش اور مشن میں کامیاب نہیں ہوسکتا، جب تک بیز مین پر رہینگے ، بیشک بہت تھوڑے ہو تھے گیکن بیت تھوڑے ہی کامیاب نہیں ہوسکتا، جب تک بیز مین پر رہینگے ، بیشک بہت تھوڑے ہو تھے گیاں بیتھوڑے ہی تیری تمام تو توں کے لئے کافی ہو تھے ، میں اپنے اور اپنے حبیب کے مشن کے لئے لڑنے والوں کے اپنے درجات بلند کرونگا کہ جمھ پر سچالیقین رکھنے والے دوڑ دوڑ کرانکو حاصل کرنا جاہنگے۔

بین تو اہلیم کی قو توں ہے ڈرینگے، اور نہ مال ودولت کا لا کی انکواس رائے ہے روک سکے گا، دنیا کی محبت انکے پاؤں کی زنجیر نہیں ہے گی، موت کا خوف انکے قدم نہیں ڈ گمگا سکتا۔ بلکہ موت کا شوق انکو ایسا دیوانہ بنادیگا کہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ انکو پاگل کمیں گے .... بیر موت کو پانے کے لئے موت کے گئے موت کے گاہوں ہے کا دل اور کو پانے کے لئے موت ہے گاہوں ہے کا دل اور نورے خالی عقل بخشق ووفا کے اس انداز کوئیس مجھ سکے گی۔

ئے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محوتماشا کے بام انجی

لہٰذا اگر آتشِ نمرود کے شعلے بحراک رہے ہیں تو عشق ابراہیمی بھی موجیل مار رہا ہے۔۔۔ جہال جہال آگ ہے وہیں پروانے بھی ہیں۔۔۔۔ شمیروفلسطین۔۔ عراق وافغانستان۔۔۔ وہینا والجزائر۔۔۔اوراب شاید نمرود وقت اپنے آتش کدے کو پاکستان میں بجڑ کانا چاہتا ہے۔۔۔۔۔ سوضرور بجڑ کائے کہ یہاں عشق کے چشمے بھوٹے ہیں۔۔۔ یروانے بھی در بدر پھرتے ہیں۔۔۔۔۔

محصلی اللہ علیہ وسلم ہے محبت کرنے والے ایکے دین کے لئے جسم و جال دیکر جمیں بھی وعوت دے رہے ہیں....اس لشکر میں شامل ہوجانے کی...اللہ والے اللہ کے لشکر کی طرف بلارے ہیں...دجال والے د جال کے لشکر کی طرف....

سواے کی وہدنی صلی الشعلیہ وسلم کے جانب والو! فیصلے کا وقت آپنجا ۔۔۔۔ وجال سے پہلے جس نے جس رائے کا انتخاب کرلیا د جال کے وقت و دائ پر جمار ہے گا۔۔۔۔ جو اسکے آنے سے پہلے امام مہدی کے نشکر میں شامل ہوگیا د جال اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ تعالی سے دعا سیجے اللہ ہم سب کواپنی امان میں لے لیس اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لئے دعا سے اللہ اللہ علیہ وسلم کے دین کے لئے

لڑنے والوں کی مدوفر مائیں اورائے ذریعے تمام امت کو کافروں کے ظلم سے نجات عطافر مادیں اور ذات سے نکال کرعزت عطافر مادیں.. جماری اس جان کو اپنے دین کے لئے قبول فرمالیں.....ہین

الحمد لله الذي انزل على عبده الكتب ولم يجعل له عوجاقيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المومنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا

## حواله جات ماخذ ومصادر

| ١ _ نام كتاب السنن الواردة في اأ                |
|-------------------------------------------------|
| مؤلفابو عمرو ع                                  |
| ولادت١٧٦ه                                       |
| المشرا                                          |
| محقق ايو عيد اللهمحمد                           |
| ٢_نام كتابالمستدرك على الع<br>مولفمحمد بن عبد ا |
| ولادت                                           |
| تحقيقمصد                                        |
| ناشردار                                         |
| ٣ ـ نام كتاب المعجم الاوسط                      |
| مؤلفابو القاس                                   |
| ولادت                                           |
| ناشر                                            |
| ٤_تام كتاب المعجم الكبير                        |
| مؤلفابو القاس                                   |
|                                                 |

| وقاتوقات                      | ولادتر٢٧ه                        |
|-------------------------------|----------------------------------|
| وم والحكم موصل                | ناشر العلو                       |
|                               | ه_نام کتابسنن ابو داؤد           |
| ابو داؤد السحستاني الازدي     | مؤلف سليمان ابن الاشعث           |
| وفاتو۲۲۵                      | ولادتولادت                       |
|                               | ناشر دار                         |
|                               | ٣ ـ نام کتاب سنن ابن ماجه        |
| . ابو عبد الله القزويني       | مؤلفمحمد بن يزيد                 |
| وقاتوقات                      | ولادت                            |
|                               | ناشردار                          |
|                               | ٧ ـ نام كتاب سنن البيهقي الكبري  |
| على بن موسى ابو بكر البيهقي " | مؤلفاحمد بن حسين بن ع            |
| وفات۸٥٤٠                      | ولادت٤٨٣ه                        |
|                               | ناشرمكتبه دار                    |
| ترمذي                         | ٨_ نام كتاب الحامع الصخيح سنن ال |
| بو عيسي الترمذي السلمي        | مؤلفمحمد بن عيسيٰ ا              |
|                               | ولادت ٩٠٠٠ه                      |
| غراث العربني بيروت            | ناشردار احياء ال                 |
|                               | ٩_ نام كتابالمحتبي من المنن      |
| ابو عبد الرحش النسائي         | مولفاحمد بن شعيب                 |
|                               |                                  |

۱۰ ـ نام كتاب ...... الفتن لنُعيم ابن خماد مؤلف ..... نُعيم ابن حمادالمروزى ابو عبد الله وفات ..... مكتبة الصفا قاهره وفات .....مكتبة الصفا قاهره محقق ..... احمد بن شعبان ..محمد بن عيادى

۱۱ منام كتاب..... شعب الايمان مؤلف..... ابو بكر احمد بن الحسين البيهقي ولادت ٣٨٤.... وقات...... وقات...... وقات...... ناشر..... دار الكتب العلمية بيروت

۱۲ منام كتاب ..... صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان مؤلف ..... محمد ابن حبان ابن احمد ابو حاتم التميمي البستي وقات ..... موسّسة الرساله بيروت وقات ..... موسّسة الرساله بيروت

۱۳\_نام كتاب.... الصحيح البخاري مؤلف....محمدابن اسمعيل ابو عبد الله البخاري الجعفي ولادت ..... ١٩٤٠ وفات..... ٥٦٥٠ ناشر....دار ابن كثير يمامه بيروت

١٤ نام كتاب.... صحيح مسلم
 ١٤ نام كتاب.... مسلم ابن الحجاج ابو الحسين القشيري النيسابوري "

و لادت .....دار احیاء التراث العربی محقق .....دار محمد فؤاد عبد الباقی

۱۵ رنام کتاب .... فتح الباری شرح صحیح البخاری مولف .... احمد ابن علی ابن حجر ابو الفضل عسقلاتی الشافعی و لادت .... ۱۷۷۳ و فات .... ۱۵۲۰ الشر .... دار المعرفه بیروت محقق .... محمد فواد عبد الباقی و محی الدین الخطیب

۱۲\_نام كتاب.....كتاب السنن مؤلف.....ابو عثمان سعيد ابن منصور الخراساني وفات.....ابو عثمان سعيد ابن منصور الخراساني وفات .....دار السلفيه هندستان مولانا حبيب الرحمن اعظمى

۱۷ نام كتاب .....كشف الخفاء و مزيل الالباس مؤلف .....اسمعبل ابن محمد العجلوني الجراحي وفات .....١٦٢٠٠٠ المراحق تاشر .....مؤسسة الرساله بيروت

۱۸ ـ نام كتاب ..... محمع الزوائد ومنبع الفوائد مؤلف .....على بن ابي بكر الهيشمي و وفات .....دار الكتاب العربي قاهره

١٩\_نام كتاب .... مستد ابي يعلى

مؤلف ..... احمد بن على المثنى ابو يعلى الموصلي التميمي مؤلف ..... و لادت ..... ١٠٠٥ و لادت ..... دار المامون للتراث دمشق

٢٠ نام كتاب.....مسند الامام احمد ابن حنبل
 مؤلف.....احمد ابن حنبل ابو عبد الله شيباني تولف معدد ابن حنبل ابو عبد الله شيباني تولف معدد الله شيباني تولف معدد الله مقدم مؤسسة قرطبه مصر

۲۱ ـ نام كتاب ..... الكتاب المصنف في الاحاديث والآثار مؤلف ..... ابو يكر عبد الله ابن محمد ابن ابي شيبه الكوفي ولادت ..... ١٥٩٠٠ و وفات ..... ١٣٥٠٠٠ ناشر ..... مكتبه الرشد رياض

٢٢ ـ نام كتاب .... المصنف

مؤلف .....ابو بكر عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ولادت ......ابه ولادت .....المكتب الاسلامي بيروت ناشر .....المكتب الاسلامي بيروت محقق ..... حضرت مولانا حبيب الرحمٰن اعظمي

| محفقالشيخ على محمد معوض والشيخ عادل احمد عبد المو جود                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٤ ـ بام كتابالبرهان في علامات مهدى آخر الزمان مؤلفعلى بن حسام الدين المتقى الهندى تحقيق                                                                 |
| ناشرشرح النووى على صحيح مسلم ٢٥ _ نام كتاب ابنووى على صحيح مسلم مؤلفابنو زكريا يحيى بن شرف بن مرى النووى تو وفات ١٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ناشردار احیاء التراث العربی بیروت<br>۲۱_نام کتاب معجم البلدان<br>مؤلفالقوت ابن عبدالله الحموی ابو عبد الله<br>وفاتدار الفکر بیروت                        |
| ٢٧_ نام كتابكنزالعمال في سنن الاقوال والافعال مؤلفعلى بن حسام الدين المتقى الهندي ناشرمؤسسه الرساله بيروت ١٨٨٩                                           |
| ۲۸ ـ . نام کتابمثلث برمودا<br>مولفعادل فهمی<br>ناشر                                                                                                      |

| ٣٩ ـ نام كتابمثلث برمودا                                 |
|----------------------------------------------------------|
| مؤلفمروة عماد الدين                                      |
| ناشرناشردارالطلائع القاهرة                               |
| ٣٠ نام كتاب الاشاعة لأشراط الساعة                        |
| مؤلف علامه محمد بن رسول البرزنجي الحسيني                 |
| ولادت . ٤ . ١٥ وفات ١١٠٣ ه                               |
| ناشردار ابن حزم بيروت                                    |
| ٣١ ـ نام كتابالمسيح الدجال يغزو العالم من مثلث برمودا    |
| مؤلفمحمد عيسيٰ داؤد                                      |
| قاشو                                                     |
| ٣٢ نام كتابالاطباق الطائرة والخيوط لاخفية فه مثلث برمودا |
| مؤلفمحمد عيسيٰ داؤد                                      |
| ۳۳نام کتابفری میسنز اور دحال                             |
| مؤلفكامران رعد ناشرتخليقات لاهور                         |
| ٣٤_نام كتابميكولر ميديا كاشر انگيز كردار                 |
| مؤلفمولانا نذر الحفيظ ندوي                               |
| غاشر الشهر عوامي ميليا واچ كميتي لاهور                   |
| ٣٥_نام كتاب برمو دا تراتنگل حقيقتين اور افساني           |
| مؤلف واجهوت اقبال احمد                                   |
|                                                          |

- 35."Blackwater: The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army." by Jeremy Scahill
- 36.The Dragon's Triangle (1989). by Charles Berlitz.New York: Wynwood Press, 1989
- The 1952 Sighting Wave: Radar-Visual Sightings
   Establish UFOs As A Serious Mystery by Richard Hall,
   2005, updated 2007; URL accessed March 14 2007
- 38. The UFO Book: Encyclopedia of the Extraterrestrial. Visible Ink, 1998. ISBN 1578590299 by Clark, Jerome
- 39. Watch the Skies!: A Chronicle of the Flying Saucer Myth. Berkley Books, by Peebles, Curtis 1994. ISBN 0425151174
- 40.Missing Time (1983) by Budd Hopkins:,
- 41. The Report on Unidentified Flying Objects by Ruppelt, Edward J
- 42. . "The UFO Experience by Michael Persinger,
- 43. Witnessed: The True Story of the Brooklyn Bridge Abduction (1996) by Budd Hopkins:
- 44.: A History of UFO Crashes by Kevin D. Randle
- 45. The Bermuda Triangle by Charels Berlitz





الكاش مين اسكو بالمن قرون كمية بين جبكه اسكاملم نباتات مين اسكانام الأسم ب-

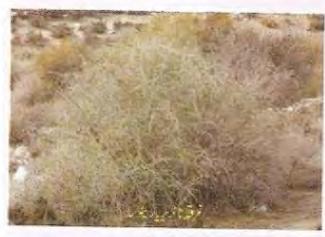

يەجىغرقدى بىلتم ہے۔

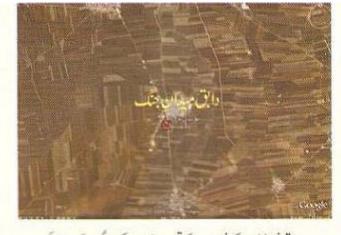

میدالق شر(شام کے شرحاب کے قریب) اورائے اردگرد کے عاقد کی سیٹیلا بحث تھو ہوئے اور گسان کی جنگ سیٹیلا بحث تھو جو سیٹیلا بحث تصویر ہے جہاں اہلی مغرب مسلمانوں کے مقابلے میں جمع ہوئے اور گسان کی جنگ جوگی ۔ اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فقع عطاقہ مائیں گے۔



سیانتائی چمکدار چیزاڑن ملشتری ہے۔ سید چمک اسکے باہر کی جانب سے بھولتی ہے۔ د جال کی سواری کے بارے میں ایک ضعیف روایت میں ہے کہ وہ چمکدار گدھے پرسوار ہوگا۔

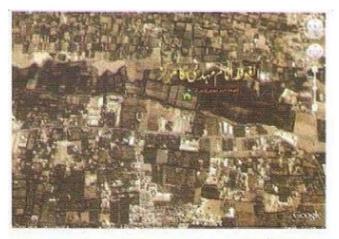

ملاتم (عالمی جنگ) میں بیعلاقد امام مبدی کامر کز ہوگا جہال ہے آپ تمام محاذوں کی کمانڈ کرینگے۔ بیسٹیلا نمٹ تصویر ہے۔



یہ جامع اموی کی سٹیلائٹ تضویر ہے۔ جہاں سیدنا عیسیٰ علیا الملام دجال سے قبال کرنے کے لئے آسان سے اترینگے۔

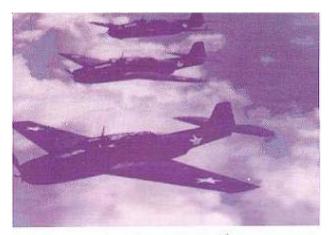

برمودا تكون ميس عائب بونے والے جہاز



بدا ژن طشتریون کی مخلف متمین بین

## كياآب جائت بين؟

کیا آپ برمودا تکون کی حقیقت سے واقف ہیں؟

کیا برمودا تکون واقعی تکون کی شکل میں ہے؟

کیا اڑن طشتریاں حقیقت ہیں یاافسانہ؟

کیا در جال برمودا تکون میں موجود ہے؟

کیا اڑن طشتریاں د جال کی ملکیت ہیں؟

کیا امریکا جدید ٹیکنالوجی کا ذریعہ برمودا تکون ہے؟

کیا د جال زنجیروں سے آزاد ہو چکا ہے؟

کیا آپ نیوورلڈ آرڈر کی حقیقت سے واقف ہیں؟

کیا د جال کے آنے کا وقت قریب آچکا ہے؟

کیا د جال کے آنے کا وقت قریب آچکا ہے؟



آپ کی رائے اور مفید مشورے کیلیے: alhijrahpublication@yahoo.com